

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

معاملات نہ ہوں مم درست انسان کے تو جانورے بھی برت ہے آدی کی حیات عورست کیا ہے؟

عورت: خداکی بزی بزی نعتوں میں سے ایک بہت بزی نعت ہے۔ عورت: دنیا کی آباد کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ عورت: مرد کے دل کاسکون ، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان ، بدن کا چین ہے۔ عورت: دنیا کے خوبصورت چروکی ایک آ کھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی

عورت، جعرت آدم عليه السلام وحعرت والعليم السلام كيسوا تمام انسانوں كى "مال" ب اس لئے ووسب كے لئے قابل احر ام ہے۔

مورت: کا دجود انسانی تمرن کے لئے بے مد ضروری ہے۔ اگرمورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگل جانوروں سے بدتر ہوتی۔

عورت: بھین میں بھائی بہنوں ہے مبت کرتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر سے مبت کرتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر سے مبت کرتی ہے۔ مال بن کراٹی اولاد سے مبت کرتی ہے۔ اس لئے مورت دنیا میں بیار و مبت کا ایک "تاج محل" ہے۔

## تَحْمَدُهُ وَ تُصَلِّیٰ عَلیٰ دَسُوْلِهِ الْحُرِیْم عورت اسملام سے مہلے

اسلام سے پہلے مورتوں کا حال بہت فراب تھا۔ دنیا میں مورتوں کی کوئی عزت و وقعت بی دیں تھی۔مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ مورتوں کی کوئی حیثیت بی بیس تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش ہوری کرنے کا ایک " محلونا" ، تھیں ، جورتنی دن رات مردوں کی تتم تنم کی خدمت كرتى تھے۔ اور طرح طرح كے كاموں سے يہاں كك كددوسروں كى محنت مزدورى كركے جو م کے کماتی تخیس و پھی مردوں کو وے دیا کرتی تھیں بھر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں كرتے تھے۔ بلك جانوروں كى طرح ان كو مارتے يئے تھے۔ ذراذراى بات يرمورتوں كےكان تاك وفير واصعا وكاث لياكرت عظم اورمجي بمح قل بمي كرة التي تقدعرب ك اوك لزيون کوزیرہ فن کردیا کرتے تھے اور باب کے مرنے کے بعد اس کے لاکے جس طرح باب ک جائداداورسامان کے مالک موجایا کرتے تھا کا طرح اسے باپ کی بوہوں کے بھی مالک من جایا کرتے تے اوران مورتوں کوز بردی لوغریاں بنا کررکھ لیا کرتے تھے۔ مورتوں کوان کے مال باب، بھائی، بہن یا شوہر کی میراث میں ہے کوئی حصر بیں ما تھا نہ ورتی کی چز کی مالک ہوا كرتى تميں مرب كے بعض قبلوں ميں بدخالمانددستور تھا كہ بوہ وجانے كے بعد مورتوں كو كمر ے باہراکال کرایک چھوٹے سے تک و تاریک جمونیزے میں ایک سال تک تید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جو نیزے سے باہریں لک علی تعیں، ندسل کرتی تھیں، ند کیڑے بدل علی تھیں۔ کمانا یانی ،اورایی ساری ضرورتی ای جونیزے می اوری کرتی تھیں۔ بہت ی مورتی تو کھٹ کھٹ كرمر جاتى تعيى اور جوزى و في جاتى تعين تو ايك سال كے بعدان كے آلى مى اونث كى چکنیاں وال دی جاتی تھی اوران کومجور کیا جاتا تھا کدو وکی جانور کے بدن سے اپنے بدن

كوركزي جرسار عشركااى كند الباس من چكرنكائي اور إدهر أدهراوندى بيكتال ميجيكن ہوئی چلتی رہیں۔ بیاس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان مورتوں کی عدت ختم ہوگئی ہے۔ ای طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف وہ رسیس تھیں جوغریب مورتوں کے لئے مصيبتوں اور بلاون كايما زى موكى تنس اور بے جارى مصيبت كى مارى عورتى كھك كھك كراور رور وکرائی زندگی کے دن گزارتی تھیں اور ہندوستان میں تو بیو وعورتوں کے ساتھوا سے ایسے درد ناك فالمانه سلوك كئے جاتے ہے كہ جن كوسوچ سوچ كر كليجه منه كو آجاتا ہے۔ ہندودهم ميں ہر مورت کے لئے فرض تھا کہ وہ زندگی برحتم حتم کی خدمتیں کرے "جی یوجا" (شوہر کی ہوجا) كرتى رے اور شوہر كى موت كے بعد اس كى" چتا" كى آگ كے شعلوں ير زند وليت كر" ك" ہوجائے بیتی شو ہر کی لاش کے ساتھ زندہ مورت بھی جل کر را کھ ہوجائے۔ غرض پوری و نیاجی برحم اور ظالم مردمورتوں يرايے ايے ظلم وستم كے يبا رُتو رتے تھے كدان ظلموں كى واستان س كراكك دردمندانسان كے سينے ميں رئے وقم سے دل كلا \_ كلا م وجاتا ہے۔ان مظلوم اور بيكس مورتول كى مجبورى ولا جارى كابيعالم تما كرساج بيس ندان مورتول كيكوكي حقوق تصندان كى مظلوميت يردادوفرياد كے لئے كى قانون كاكوكى سہارا تھا۔ بزاروں برس كى يىللم وستم كى مارى دكھيارى عورتى ابى اس بيكسى اور لا جارى يرروتى بلبلاتى اور آنسو بهاتى ربي مرونيا مى کوئی بھی ان مورتوں کے زخموں برمرہم رکھے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو بو مجھنے والا دور دور تک نظر جیس آتا تھا۔ نہ ونیا مس کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سفنے والا تھا نہ کسی کے دل میں ان مورتوں کے لئے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبے تھا۔ مورتوں کے اس مال زار بر انسانیت رنج وغم سے بے چین اور بے قر ارتقی محراس کے لئے اس کے سواکوئی مارو کارنبیں تھا کدوہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب ہے کوئی ایبا سامان پیدا فرمادے کہ اجا تك سارى دنيا من ايك انوكما اثقلاب تمودار موجائ اور لاجار عورتول كاساراد كهدرد دور بوكران كابيزايار موجائے چنانچے رحمت اللعالمين كى رحمت كا آفاب جب طلوع بوكمياتو سارى

جہاں تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا، پخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا لکلا کہ تمر تمر میں اجالا تھا عورت اسملام کے بعد

جب بھارے رسول رحمت حصرت محم مصطفیٰ مطافی خوا کی طرف سے دین اسلام کے بدولت تشریف لائے تو دیا بحر کی ستائی ہوئی حورتوں کی قسمت کا ستارہ چک افخااور اسلام کی بدولت فالم مردوں کے ظلم وستم سے بھی اور روئدی ہوئی حورتوں کا درجہ اس قدر بلندہ بالا ہو گیا کہ عبادات و معاملات بلکہ ذیم گی اور موت کے ہرمر صلداور ہرموڈ پر حورتی مردوں کے دوش بدوش کمڑی ہو گئیں اور مردوں کی ہراہری کے درجہ پر بھی گئیں۔ مردوں کی طرح حورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ اور ان کے حقوق کی حفاقت کے لئے خداوندی قانون آسان سے نازل ہو گئے۔ اور ان کے حقوق کی حفاقت کے لئے خداوندی قانون آسان سے نازل ہو گئے۔ اور ان کے حقوق دلانے کے لئے اسلامی قانون کی ماتحق میں عدائیس قائم ہو گئیں۔ مورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے چنا نچہ حورتیں اپنے مہر کی رقوں ، اپنی تجارتوں ، اپنی جارتوں کی جو تیوں سے زیادہ وزیل وخوار ، اور اخبائی وارث کے موروں کی ملک بن گئیں ۔ فوار ، اور اخبائی عبیر دول چارتھیں وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے محروں کی ملک بن گئیں چنا نچر آن جیور دول چارتھیں وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے محروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن کے موروں کی ملک بن گئیں چنا نور آن

خلق کی من افغیلی اللہ نے تہارے گئے تہاری من سے تعیال ہدا
ازواجا آف کی والیہا و کردی تاکدان سے تعین عاصل ہواوراس نے
جغل بننگم مُودَة وُرُخمة م تہارے درمیان مجت وشفقت پیدا کردی۔
اب کوئی مرد با وجہ ندمورتوں کو مار پید سکت ہے ، ندان کو کمروں سے نکال سکتا ہے نہ کوئی ان
کے مال واسیاب یا جائدادوں کو چین سکتا ہے ، یک برمرد غربی طور پرمورتوں کے حقوق ادا

وَلَهُ فَ مِنْ مِنْ لَلْهِیْ عَلَیْهِیْ حورتوں کے مردوں پر ایسے بی حقوق ہیں جیسے بالمعروف (مورة بقر ورکوئ 28) مردوں کے حورتوں پر،اجھے سلوک کے ماتھے۔ اور مردوں کے لئے بی فرمان جاری فرمادیا کہ

وَعَافِيْوُوْ هُنَّ بِالْمَغُوُوْفِ اور التَّعِيمِ سلوک ہے مورتوں کے ساتھ زندگی (سورونداورکوع3) برکرو۔

تمام دنیاد کھے لے کردین اسلام نے میاں ہوی کی اجما کی زندگی کی صدارت اگر چر دو وطا فرمائی آب اور مردد ال کو گورتوں پر حاکم بنادیا ہے تا کہ نظام خاندداری میں اگر کوئی ہوی مشکل آن پڑے تو مردا پی خدا داد طاقت وصلاحیت ہے اس مشکل کو حل کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردد ال کے پکی حقوق مورتوں پر واجب کر دیے ہیں۔ وہاں مورتوں کے بھی پکی حقوق مردوں پر لازم تھہرا دیے ہیں اس لئے مورت اور مرد دونوں ایک دومرے کے حقوق میں مردوں پر لازم تھہرا دیے ہیں اس لئے مورت اور مرد دونوں ایک دومرے کے حقوق میں مکرے کی دونوں ایک دومرے کے حقوق میں مکرے کی جنے ہیں تاکد دونوں ایک دونوں ایک دومرے کے حقوق میں مردوں کی جنے ہیں تاکد دونوں ایک دومرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجما می زندگی کو شاد بانی و مسرے کی جنے ہیں تا دیں۔ اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھڑوں کے جنم سے بھیشے کے لئے آزاد موروع کیں۔

مورتوں کو درجات و مراتب کی ان بلند منزلوں پر پہنچا دیا ،بید حضور نبی رحمت ملکتے کا وہ احسان عظیم ہے کرتمام دنیا کی مورتیں اگرا پی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کاشکر بیدادا کرتی رہیں بھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کے شکر گزاری کے فرض سے سبدوش بیس ہوسکتیں ۔سبحان الله النه النام دنیا کے حسن اعظم حضور نبی اکرم تھی کی شان رحمت کا کیا کہنا ا

مرادی خریوں کی برلانے والا وہ اینے برائے کا غم کھانے والا وہ نیوں می رحمت گفت بائے والا مصیبت جی فیروں کے کام 7 سنے والا https://ataunnabi.blogspot.com/ نقیروں کا اوی ضیفوں کا مجی!

> بیموں کا والی غلاموں کا موتی! عورت کی زندگی کے جاردور

عورت کی زندگی کے راستہ میں یوں تو بہت ہے موڑ آتے ہیں ، مگراس کی زندگی کے جاردور خاص طور برقابل ذکر ہیں:

(1) عورت كا بحين (2) عورت بالغ بونے كے بعد

(3) عورت ہوئ بن جانے کے بعد (4) عورت مال بن جانے کے بعد۔

اب ہم عورت کے ان جاروں زمانوں کااور ان وقتوں می عورت کے فرائف اور اس کے حقوق کا مختصر تذکر و صاف صاف لفظوں می تحریر کرتے ہیں ، تا کہ ہر عورت ال حقوق و فرائف کو اور کرنے ہیں ، تا کہ ہر عورت ال حقوق و فرائف کو اور کرنے اپنی زندگی کو دنیا ہی جو شحال بنائے اور آخرت میں بھی جنت کی لا زوال نعتوں اور دولتوں ہے سرفراز و ماا! مال ہو جائے۔

## 1- عورت كالجين

عورت بھین میں اپ مال باپ کی بیاری بیٹی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں جب تک وو

ابالغ بی رہتی ہے، شریعت کی طرف سے نداس پرکوئی چیز فرض ہوتی ہے نداس پرکی شم کی ذمہ

دار یوں کا کوئی ہو جو ہوتا ہے۔ ووشر بیت کی پابند یول سے بالکل آزاد رہتی ہے اور اپ مال

باپ کی بیاری اور لاؤٹی بیٹی بی بوئی کھاتی بی ، پہنتی اور حتی ، اور بنتی کھیاتی رہتی ہے اور وواس

بات کی حقدار ہوتی ہے کہ مال باپ ، بھائی بہن اور سب رشتہ ناط والے اس سے بیار وجب

کرتے رہیں اور اس کی دل بنتی اور دل جوئی میں گھر میں اور اس کی صحت وصفائی ، اور اس

کی عافیت اور بھلائی میں بر شم کی انتہائی کوشش کرتے رہیں تا کہ وہ بر شم کی قروں اور رنجوں

ن عافیت اور بھلائی میں بر شم کی انتہائی کوشش کرتے رہیں تا کہ وہ بر شم کی قروں اور رنجوں

ن عافیت اور بھلائی میں بر شم کی انتہائی کوشش کرتے رہیں تا کہ وہ بر شم کی قروں اور رنجوں

ن عافیت اور بھلائی میں بر قرم اور خوش حال رہے۔ جب وہ بچھ ہولئے گھاتو مال

باپ پر لازم ہے کہ میں کو الند ورسول کا نام سنائیں پھر اس کوکلے وغیرہ پر حائیں۔ جب وہ پچھ

اورزیادہ مجھ دار ہوجائے تو اس کومفائی ستمرائی کے ذھنگ اورسلیقے سکمائی ۔اس کونہایت پیار و محبت اور نرمی کے ساتھ انسانی شرافتوں کی باتھی بتا کیں اور اچھی اچھی باتوں کا شوق ،اور مرى باتوں سے نفرت ولا كيں۔ جب يرضے كے قائل موجائے تو سب سے يملے اس كوقر آن شريف يرهائي جب محداورزياده موشيار موجائة واس كويائ وناياك ، وضوونسل وغيروكا اسلامی طریقد متا کمی اور بر بات اور بر کام می اس کواسلامی آداب سے آگاہ کرتے رہیں - جب و وسات برس کی بوجائے تو اس کونماز وغیر وضرور یات دین کی باتیں تعلیم کریں اور پردو میں رہنے کی عادت علما کیں اور برتن وحونے ، کھانے یکانے ، سینے پرونے اور چھولے مونے محمر بلو کامول کا ہنر بتائیں اور عملی طور براس سے بیسب کام لیتے رہیں اور اس کی کابل اور لا بردای اورشرارتوں برروک نوک کرتے رہیں اورخراب عورتون اور بدچلن کمر انوں کے لوگوں ے میل جول پر یابندی لگاوی اور ان لوگوں کی محبت سے بچاتے رہیں۔ عاشقانداشعار اور میوں ، اور عاشتی معثوتی کے مضامن کی کتابوں سے ، کانے بچانے اور کھیل تماشوں سے دور ر محس ، تا كه بچول ك اخلاق و عادات اور مال جلن خراب نه موجا كير - جب تك بكي بالغ نه ہو جائے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہر مال باب کا اسلامی فرض ہے۔ اگر مال باب اسے ان فرائض کو پوراند کریں کے تو و و مخت کنا ہگار ہوں ہے!

2-عورت جب بالغ ہوجائے

جب مورت بالغ ہوگئ تو اللہ ورسول (جل جلال و الله فی طرف ہے شریعت کے تمام احکام کی پابند ہوگئی۔ اب اس پر نماز وروز واور جے و زکوۃ کے تمام مسائل پر تمل کرنا فرض ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندول کے حقوق کو اوا کرنے کی وہ ذمہ دار ہوگئی۔ اب اس پر اا زم ہے کہ وہ فدا کے تمام فرضول کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں ہے چک رہ اور بید بیا اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال باپ اور بڑول کی تعظیم و خدمت بجالائے اور اپنے مال باپ اور بڑول کی تعظیم و خدمت بجالائے اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنول اور دومرے مزیز وا قارب سے بیار وجبت کرے۔ پڑوسیوں اور شیت

ناطے کے تمام چیوٹے ، بروں کے ساتھ ان کے مراتب و درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اجما برتاد كرے۔ اچى اچى عادتى على اورتمام خراب عادتوں كوچمور دے اور اپى زندگى كو ہورے طور پراسلامی سانچے میں و حال کر کی کی بابندشر بعت اور ایمان والی عورت بن جائے اوراس کے ساتھ ساتھ مخنت و مشقت اور مبر ورضا کی عادت والے مختصر یے کہ شادی کے بعد اسینے او برآنے والی تمام محریلو ذمہ دار بول کی معلومات حاصل کرتی رے اور شوہروالی عورت کوس طرح اینے شوہر کے ساتھ نباہ اور اینا کھر سنجالنا جا ہے۔اس کوائی مال اور بزی بوزهی مورتو ل ے ہوجے ہوجے کراس کا ذھنگ اور سلیقہ سکھے اور اسے رہن مہن اور حال جلن کو اس طرح سدهارے اور سنوارے کہ ندشر بعت میں گنمگار تھبرے، نہ برادری ، وساج میں کوئی اس کوطعنہ ماز بتك \_ كمانے يينے ، مينخ اوز منے ، سونے جا محنے ، بات چيت فرض بركام ، بر بات ميں جبال كب بو كيخود تكليف الله يح مركم والول كوآرام وراحت بنجائ - بغير مال باب كى اجازت کے نہ کوئی سامان اینے استعال میں لائے نہ کسی دوسرے کودے نہ کھر کا ایک چیدیا ایک داند ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرج کرے، نہ بغیر ماں باب سے یو چھے کی کے محریا ادھرادھر جائے۔ غرض برکام بربات میں ماں باب کی اجازت اور رضامندی کوائے لئے ضروری سمجے۔ كمانے يكانے ، سينے يرونے ، اسے بدن ، اسيخ كپڑے اور مكان و سامان كى صفائى غرض سب مر ليوكام وحندول كا وصنك كيد في اوراس كاعملى عاوت وال لي تاكر شاوى ك بعداية سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور میکہ والوں اورسسرال والوں کے دونوں محروں کی جیتی و پیاری نی رہے۔

پردوکا فاص طور پرخیال ورهیان رکھے۔ غیر محرم مردوں اور لڑکوں کے ماضے آن جانے ،

اک جما کک اور النی فراق سے انتہالی پر بیز رکھے۔ عاشقانداشعار ، اخلاق کو فراب کرنے وال

کتابوں اور رمائل واخبارات کو برگزند دیکھے۔ بدکرداد اور بے حیاعورتوں سے بھی پردہ کر۔

اور برگز بھی ان ہے میل جول ندر کھے۔ کھیل تماشوں سے دور رہے اور ندبی کتابیں خصوصاً

https://ataunnabi.blogspot.com/ سیرت المصطفی میکنی وسیرت رسول عمر بی میکنی بتمبیدایمان اور میلاد شریف کی کتابیں مثلا زیدته المملا دوفیر والل سنت علما و کی تعنیفات پڑھتی رہے۔

فرض عبادتوں کے ساتھ نظی عبادتیں بھی کرتی رہے۔ مثلاً تلاوت قرآن و تبیع فاطمہ و میا او مراز و سینے فاطمہ و میا او شریف پڑھتی پڑھتی پڑھاتی رہے اور گیار ہویں شریف و بارھویں شریف و بحرم شریف و غیر وکی نیاز و فاتحہ بھی کرتی ہے کہ ان اعمال ہے دنیا و آخرت کی بے شار برکتیں حاصل ہوتی ہیں جولوگ ان کاموں کو بدعت بتا کر ان ہے روکتے ہیں ہرگز ہرگز ان کی بات نہ سے اور اہل سلت و جماعت کے عقائد واعمال پرنہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔

## 3- عورت شادی کے بعد

نگاح : ببالای بالغ بوجائے تو بال باپ کولازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تاہی کرکے اس کی شادی کر دیں۔ رشتہ کی تاہی میں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا بے صد ضروری ہے کہ جرگز جرگز کمی بد فدجب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ ویندار اور پابند شریعت اور فدجب المل سنت کے پابند کو اپنی رشتہ واری کے لئے نتخب کریں۔ بخاری وسلم کی صدیث ہے کہ دسول الفری نے نفر مایا کہ کورت سے شادی کرنے میں جار چنزیں دیکھی جاتی مدیث ہے کہ دسول الفری نے نفر مایا کہ کورت سے شادی کرنے میں جار چنزیں دیکھی جاتی ہیں (1) دولت مندی (2) خاندانی شرافت (3) خوب صورتی (4) وینداری کین تم وینداری کوان سب چیزوں پرمقدم مجمو (مکلو قات 20 م 227 مجتبائی)۔

اولا دکی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت ہے بچانے کے لئے نکاح کرنا سنت اور بہت بوے اجروثو اب کا کام ہے۔اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فر مایا کہ:

وَ أَنْ كِلْعُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَ الصّلِحِيْنَ مِنْ يَعِيْمٌ اول يُورِو والى عورتول كا تكاح كردو عباد كُمْ وَ إِمَا بِكُمْ وَ اِمَا بِكُمْ

(پاره نبر 18 رکوع 10) نکاح کردو\_

صدیث شریف میں ہے کہ تو رات شریف میں لکھا ہے کہ .... جس مخص کی اڑ کی بار و برس کی

/https://ataunnabi.blogspot.com/ عرکو پینچ می اور اس نے اس لاکی کا زکاح نہیں کیا اور و ولاکی بدکاری کے گناہ میں پڑگی تو اس کا مناولا کی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ (مشکلوۃ ج2 ص 271مجتبائی)

دوسری مدیث شریف می ہے کے حضور اللے نے فرمایا ہے کا اللہ تعالی نے تین مخصول ک المدادا ہے ذمہ کرم پر لی ہے (1) وہ غلام جوا ہے آتا ہے آزاد ہونے کے لئے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عبد کرے اور اپنے عبد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو (2) خدا کی راہ میں جباد کرنے والا (3) وہ تکاح کرنے وال یا تکاح کرنے والی جو تکاح کے ذریعہ حرام کاری سے بچنا جاہتا ہو۔" (مکلوۃ ج 20 م 227 مجتبائی)

ھورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے مال باپ کی بیٹی کہلاتی ہے مرشادی ہو اپنے کے بعد مورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ وار یال ہیا ہے جہت زیادہ بوج جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے اب ان کے ملاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بند ابو جھورت کے سر پر آجاتا ہے جس کا اوا کر تا ہر مورت کے لئے بہت تی بین افریضہ ہے۔ یا در کھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر مورت نہ اوا کر تا ہر مورت کے لئے بہت تی بین افریضہ ہے۔ یا در کھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر مورت نہ اوا کر تا ہر مورت کے لئے بہت تی بین افریضہ ہے۔ یا در کھو کہ شوہر کے حقوق کو ورد زخ کی ہوئی آگر میں جان بچھواس کو ذیتے رہیں گے اور دہ دونوں جہان میں ذلیل و خوار اور طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لئے شریعت دونوں جہان میں ذلیل و خوار اور طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لئے شریعت کے عمل ابتی ہر مورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو اوا کرتی رہے اور عمر مجر اپنے شوہر کی فرماں برداری و خدمت گزار کی کرتی رہے۔

شوم کے حقوق نے۔ اللہ تعالی نے شوہروں کو یو یوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بزی
بزرگی دی ہے۔ اس لئے ہر حورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا تھم مانے اور خوشی خوش اپنے
شوہر کے ہر تھم کی تابعداری کرے کیونکہ اللہ تعالی نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے یا در کھو! کہ
ایے شوہر کے ہر تھم کی تابعداری کرے کیونکہ اللہ تعالی نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے یا در کھو! کہ
ایے شوہر کورامنی وخوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کونا خوش اور تارائن رکھنا بہت بہت

/https://ataunnabi.blogspot.com/
یرا کناه ہے ....رمول اللہ اللہ کے نظر مایا ہے کہ ''اگریس فدا کے سواکس دوسرے کے لئے مجد و
کرنے کا عظم دیتا تو میں مورتوں کو عظم دیتا کہ دوا پے شوہروں کو مجد وکرتی رہیں۔''

اور رمول الفیقی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ... "جس فورت کی موت الی حالت میں آئے کے مرت و دوت الی حالت میں آئے کے مرت و دفت اس کا شوہراس سے خوش ہووہ فورت جنت میں جائے گی۔" ... . . اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ... " جب کوئی مرد اپنی بوی کوئی کام کے لئے بلائے تو وہ فورت اگر چہ چو لیم کے لئے بلائے تو وہ فورت اگر چہ چو لیم کے پاس جل آئے ۔"

(مَعْكُوْة شريف ن 2 ص 271 كجتبائي)

عدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ دورت جاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو گرشو ہر کے باانے پرسب کاموں کو چھوڑ کرشو ہر کی خدمت میں حاضر ہوجائے۔

اور رسول الشعطينة في مورتوں كويد محى هم ديا ہے كـ "اكرشو برا في عورت كويد هم دے كه پيلے رحك كے پيلے دك كے بيار كو سفيد بنادے تو عورت كوا بينے دركك كے بيا أركو سفيد بنادے تو عورت كوا بيخ مرك مركايد هم بحى بجالانا جا بينے ـ "

## (مكلوة شريف ج2م 282 كتبال)

مدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شو ہر تھم دے تو جب بھی جورت کوشو ہر کی نافر مانی نہیں کرنی چاہئے بلکداس کے ہر تھم کی فرماں برداری کے لئے اپنی طاقت بھر کر بست رہنا چاہئے ..... اور رسول اللہ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ..... جب شوہر ایک طاقت بھر کر بست رہنا چاہئے .... اور سول اللہ اللہ کا اور جورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناد امن ہوکر سور ہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس جورت پر امنت کرتے رہے ہیں۔ نادامن ہوکر سور ہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس جورت پر امند کرتے رہے ہیں۔ (مفکل قرشیف ن2 م 280 مجتبائی)

پیاری بہنو! ان مدیوں سے مبل ملا ہے کہ شوہر کا بہت براحق ہے اور ہر فورت پر اپنے شوہر کا جہت براحق ہے اور ہر فورت پر اپنے شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں ان میں سے بنچے لکھے ہوئے ب

چند مقوق بهت زياد و قابل لحاظ مين:

- 1- عورت بغیران شوبری اجازت کے تحرے بابر کہیں نہ جائے ، ندائی رشتہ داروں کے محرے کمرے کمرے کمرے کمرے کمرے
- 2۔ شوہری فیرموجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت

  کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کوجھی ندمکان میں آنے و سے ندشوہر کی کوئی

  حیوثی بوی چزئی کودے۔
- 3۔ شوبر کا مکان اور مال و سامان سیسب شوہر کی امانتیں ہیں اور بھی ان سب چیزوں کی امن ہے۔ اگر فورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان ہو جد کر بریاد کر دیا تو عورت ہے۔ اگر فورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان ہو جد کر بریاد کر دیا تو عورت ہے۔ امان ہے میں خیان کرنے کا محنا والازم ہوگا۔ اور اس پر خدا کا بہت براعذ اب ہوگا۔
  - 4 عرت برگز برزکوئی ایا کام ندکرے جوشو برکونالمند بو۔
- 5۔ بچون کی محبداشت مان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شو ہرکی خیرموجودگی میں عورت کے لیے بہت برافریف ہے۔
- 6۔ عورت کو الزم ہے کہ مکان ، سامان اور اپنے بدن اور کیڑوں کی صفائی ستحرائی کا خاص طور

  پر دھیان رکھے۔ پھو بڑ ، میلی کینی نہ بنی رہے۔ بلکہ بناؤ سنگار ہے رہا کرے تا کہ شو بر

  اس کو و کھ کر فوش ہوجائے۔ مدیث شریف میں ہے کہ "بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس

  کا شو برکسی بات کا تھم دی تو وہ اس کی فر ما نبر داری کرے اور اگر شو براس کی طرف و کھے تو

  وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شو ہر کا ول فوش کر دے اور اگر شو برکسی بات کی شم کھا

  جائے تو وہ اس کی قتم کو پوری کر دے اور اگر شو برغائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شو بر۔

  مظافرة شریف نے 20 کر دار اوا کرتی رہے "۔

  مظافرة شریف نے 20 کر 268 کھیل کی)

https://ataunnabi.blogspot.com/

می می ان کا طریق : یادر کو کرمیاں بوی کا رشت کا طریق : یادر کو کرمیاں بوی کارشت ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمرای بندھن میں رو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میاں بوی میں پورا پورا اتحاد اور طاپ رہاتو اس سے بڑھ کرکوئی نعت نہیں اور اگر خدا نہ کرے میاں بوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو کمیا اور جھڑ ہے کرار کی نوبت آگی تو اس سے بڑھ کرکوئی مصیبت نہیں کے درمیان اختلاف پیدا ہو کمیا اور جھڑ ہے کا نمونہ بن جاتی ہواں دونوں عمر بحر محنن اورجلن کی آگے میں جلتے رہے ہیں۔

اس زمانے جل میاں بوی کے جھڑوں کا قساداس قدرزیادہ پھیل گیا ہے کہ بزاروں مرداور
بزاروں مورتیں اس با جی گرفتار ہیں اور مسلمانوں کے بزاروں گھر اس اختلاف کی آگ جی
جل رہے ہیں اور میاں بوی دونوں اپنی زندگ سے بیزار ہوکر دن رات موت کی دعا ہیں مانگا

کرتے ہیں اس لئے ہم مناسب بھتے ہیں کہ اس مقام پر چند الی تصبحتیں لکو دیں کہ اگر مردو
مورت ان پر عمل کرنے لکیس تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بوی کے جھڑوں سے مسلم معاشرہ
کویاک کردے گا اور مسلمانوں کا ہر گھر امن و سکون اور آ رام وراحت کی جنس بن جائے گا۔
1- ہر مورت شوہر کے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے او پر بیالازم کر لے کہ وہ ہروقت اور ہر حال
میں اپنے شوہر کا ول اپنے ہاتھ میں لئے رہ اور اس کے اشاروں پر چلتی رہے۔ اگر شوہر تھم
دے کہ دن بھر دھوپ میں کھڑی رہو، یا رات بھر جاگتی ہوئی بھے پھی جھی جھی جھی جھی وورت کے لئے
دیا و آخرت کی جملائی ای میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور مہر کر کے اس تھم پر بھی ممل
دنیا و آخرت کی جملائی ای میں ہے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا کر اور مہر کر کے اس تھم پر بھی ممل

2-ہر گورت کو جاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزان کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس ک شوہر کو کیا کیا چیزی، اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کو اس خوش ہوتا ہے۔ افسے بینے ، اور وہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ افسے بینے ، سوت ، جائے، پہنے اور جن اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا اور کیسا ہے؟ خوب اچھی خرت شوہر کا مزان پہچان

لینے کے بعد مورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے۔خواہ شوہر کا طرز علی اوراس کا طریقہ کے لیے مورت وہ کا مرز عمل اوراس کا طریقہ کے ہویا فلا عورت کو پہند ہویا تا پہندلیکن شوہر کی مرض کے لئے مورت وہ کا کام کرے جوشو ہر کے مزاج کے خلاف ندکوئی بات کام کرے جوشو ہر کے مزاج کے خلاف ندکوئی بات کرے ندکوئی کام!

3- مورت کولازم ہے کہ شو ہرکو بھی جلی کی یا تھی نہ سنائے ، نہ بھی اس کے ساسنے خصد على علا علا كر يوليدنداس كى باتول كاكروا فيكها جواب دے ند بھى اس كوطعند مارے، ندكو سے دے، نداس کی لا کی ہو کی چیزوں میں عیب تکا لے ندشو ہر کے مکان وسامان وغیر ہ کو حقیر بتائے ، ندشو ہر کے ماں باب یااس کے فائدان یااس کی فکل وصورت کے بارے میں کوئی الی بات کہے جس ے شوہر کے دل کوشیس مکے اور خواو مخواواس کوئن کریرا مکے۔اس متم کی باتوں سے شوہر کا دل د کھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ شو ہر کو بوی سے نفرت ہونے لگتی ہے جس کا انجام لڑائی جھڑے کے سوا محر بھی نبیں ہوتا یہاں تک کرمیاں بوی عی زیردست بگاڑ ہوجاتا ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یاتو طلاق کوبت آ جاتی ہے یا بوی اسے میک میں بیشدر ہے پر مجبور موجاتی ہواور ائی ہماد جوں کے طعنے س س کر کوفت اور محنن کی بھٹی میں جلتی رہتی ہے اور میکد اور سسرال والوں کے دونوں خاندانوں میں ہمی اس طرح اختلاف کی آگ جرک اضی ہے کہ مجمی کورث كجبرى كى نوبت آجاتى باورجمى مارييد موكرمقد مات كاايك ندفتم مونے والاسلسله شروع ہو جاتا ہے اور میاں بوی کی زندگی جہم بن جاتی ہے اور دونوں خاندان الربحر كر بتا و برباد بو جاتے ہیں۔

المعدال المعد

5- عورت كو لا زم ہے كدا ہے شو ہر كى صورت و يرت پر ند طعند مار ، ند ہى شو ہر كى تحقيرا ور اس كى ناشكرى كر ساور ہركز ہركز ہمى ہول كر بھى اس شم كى جلى كى بولياں ند بو لے كہ ہائ الله ا يمن بھى اس كمر ميں سكى نہيں رہى ، ہائ ہے ميرى تو سارى عمر صعيب ہى مى كى ، اس الله ا يمن كمر ميں آكر ميں نے كيا ديكھا، مير سے ماں باپ نے جھے بھاڑ ميں جموعك ديا كہ جھے اس كمر ميں بيا وديا ، جھے كورى كو اس كمر ميں بكى آرام نصيب نہيں ہوا۔ ہائے ميں كى مكو اور اس كمر ميں بيان كى اس مكر ميں تو مير الوى بول آرہ نصيب نہيں ہوا۔ ہائے ميں كى مكو اور كور سنوں ہي تو بير الوى بول آرہا۔ اس شم كے طعنوں اور كوسنوں ہي تو بير الي بول بيان كى دل كئى بيلى خور به ہوكى جومياں بيوى كے نازك تعلقات كى كرون پر چھرى بيمر دينے كى دل كئى بيلى مير ہو ہائے كا بيا خطر ناك طوفان اٹھ كمڑا ہوگا كہ مياں بيوى كے داور عبت كى جگر نفرت و عداوت كا ايك ايسا خطر ناك طوفان اٹھ كمڑا ہوگا كہ مياں بيوى كے فرا اور كورت ميں بير تمام عمر پي بيتانا پڑے گا اگر افوں كورت تيں رہتی ہيں اور اپنى دنيا و خوشكوار تعلقات كى ناور وب جائے كى جس پر تمام عمر پي بيتانا پڑے گا بي اور اپنى دنيا و خوشكوار تعلقات كى ناور وب جائے كى جس پر تمام عمر پي بيتانا پڑے گا بير اور اپنى دنيا و خوشكوار تعلقات كى ناور وب جائے كى جس پر تمام عمر پي بيتانا پڑے ہے گا بير اور اپنى دنيا و خوشكوار تعلقات كى ناور وب جائے كى جس پر تمام عمر پي تمانا نے تى تى رہتى ہيں اور اپنى دنيا و عادت بلكہ فطرت بن گئى ہے كہ وہ شو ہروں كو طعنے اور كو سند د تى بى رہتى ہيں اور اپنى دنيا و عادت بلكہ فطرت بن گئى ہے كہ وہ شو ہروں كو طعنے اور كو سند د تى بى رہتى ہيں اور اپنى دنيا و

/ https://ataunnabi.blogspot.com/
آثرت کوتاو در بادکرتی رہتی ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کدرسول الفقط نے فر مایا کہ میں

زجہم میں ورتوں کو بکثرت دیکھا۔ یہ ن کرصابہ کرام نے ہو چھا کہ یارسول الفقط اس کی کیا

وجہ ہے کہ ورتیں بکثرت جہم میں نظر آئیں؟ تو آپ نے فر مایا کہ ورتوں میں دو بری خصلتوں

کی وجہ ہے، ایک تو یہ کہ ورتی دوسروں پر بہت زیاد العن طعن کرتی رہتی ہیں۔ دوسری یہ کہ ورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی رہتی ہیں چتا نچتم عربحران ورتوں کے ساتھ الیتھے ہے

اچھا سلوک کرتے رمولیکن آگر بھی آئیں ذرای کی تہاری طرف ہے دکھے لی تو ہی کہیں گی کہ

ویم نے بھی تم ہے کوئی بھلائی دیکھی ہی تہیں۔

(بغاری شریف ن اص 9)

6- بوی کو لازم ہے کہ ہیش اشحے بیضے، بات چیت میں ہر حالت میں شوہر کے سامنے
باادب رہے اوراس کے اعزاز واکرام کا خیال رکھے۔شوہر جب بھی بھی باہر سے کھر میں
آئے تو عورت کو جائے کہ سب کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہواورشو ہرکی طرف متوجہ ہو جائے۔اس
کی حراج پری کرے اور فور آبی اس کے آرام وراحت کا انتظام کر وے اوراس کے ساتھ دلجوئی
کی باتی کرے اور برگز ایک کوئی بات نہ سنائے نہ کوئی ایسا سوال کرے جس سے شوہر کا
دل دیکھے۔

7- اگرشو ہرکومورت کی کی بات پر ضمر آ جائے تو مورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو
جائے اور اس وقت ہرگز کوئی الی بات نہ ہولے جس سے شو ہر کا ضمداور زیادہ ہو ہ جائے اور
اگر عورت کی طرف ہے کوئی تصور ہو جائے اور شو ہر ضمہ ہر کر حورت کو ہرا ہملا کہد سے اور نار اض
ہو جائے تو عورت کو چاہئے کہ خودروٹھ کر اور گال بچلا کرنہ بیٹے جائے بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فوراً
می عاجزی اور خوشا کہ کر کے شو ہر سے معانی مائے اور ہاتھ جوڑ کر، پاؤں چکڑ کرجس طرح دہ مان
لے اسے منا لے اگر حودت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شو ہر بی کا قصور ہو جب ہمی حودت کوئن کر اور
مد بھاڑ کر جیٹے رہا تھیں جا ہے بلکہ شو ہر کے ساسنے عاجزی و اکھاری خاا ہر کرکے شو ہر کو خوش کر
لینا جاہے کے ذکہ شو ہر کاحن بہت بڑا ہے اس کامر تب بہت بلند ہے۔ اپے شو ہر سے معانی تانی

https://ataunnabi.blogspot.com/
کرانے عمل مورت کی کوئی ذات بیل ہے بلکہ بیرورت کے لئے مزت اور فرکی ہات ہے کہ دو
معانی ما تک کرایئے شوہرکورامنی کرے۔

8- مورت کوچا ہے کہ وہ اپ شوہر سے اس کی آمدنی اور فرج کا حماب ندایا کرے کوئکہ شوہروں کو چر پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں کو چر پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں کو چر پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں کر چیرت سوار ہو جاتی ہے کہ مری بوی ہو کر جھے پر حکومت جتاتی ہے اور میری آمدنی و فرج کا نجام بیہوتا ہے کہ دفتہ دفتہ میاں بوی کے دلوں شریح کا جھے سے حماب طلب کرتی ہے۔ اس کے کا انجام بیہوتا ہے کہ دفتہ دفتہ میاں بوی کے دلوں شریح کا بھی ان ہو جایا کرتا ہے۔ ای طرح مورت کو چاہئے کہ اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر دک کوک نہ کرے نہ شوہر کے کہیں آنے جانے پر دوک نوک نہ کرے نہ شوہر کے جان پر شراور بدگانی کرے کہاں بوی کے قطقات میں فرک نہ کرے نہ ہو جاتی ہے اور خوا وجو احتو اور میں فرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اور خوا وجو احتو اور خوا وجو احتو کہ اس میں بوجاتی ہے۔

9- جب تک ماس اور خسر زعم میں مورت کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں کی بھی تابعداری اور خدمت گزاری کرتی رہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان دونوں کو رامنی اور خوش ر کے ورنہ یادر کھو! کہ شو ہران دونوں کا بیٹا ہے اگر ان دونوں نے اسے بیٹے کو ڈانٹ ڈیٹ کر وان برادی قد الن شو برمورت سے ناراض بوجائے گا اور میاں بوی کے حسمتان تعلقات تبس نہس ہوجائیں سے۔ای طرح اسے جیٹوں، دیوروں اور نزروں بھاد جوں کے ساتھ بھی خوش اخلاتی برتے اور ان سموں کی دلجوئی میں لکی رہے۔ اور بھی ہرگز ہرگز ان میں ہے کی کو ناراض ندکرے۔ ورندومیان رہے کدان لوگوں سے بگاڑ کا بتیدمیاں بوی کے تعلقات کی خمالی کے سوا کی مجی نیس مورت کوسرال میں ساس اور خسرے الگ تعلک رہنے کی ہر کربھی كوشش بيس كرنى وإب، بلكول جل كرد بنى عن بعلالى بكوتكدماس اورخسر يا واور جھڑے کی بی جر ہاور بیخودسوچے کی بات ہے کہ ماں باب نے اور کے کو یالا ہوسا اور اس امید پراس کی شادی کی کہ بوحایے على ہم کو بينے اور اس کی دوبہن سے مہارا اور آرام ملے گا لیکن دولبن نے محر میں قدم رکھتے ہی اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ بیٹا اینے مال باپ https://ataunnabi.blogspot.com/ ے الگ تملک ہوجائے تو تم خود عل سوچو کددولبن کی اس حرکت سے مال باب کوکس قدر خصہ آئے گا اور کتنی جلابت پیدا ہوگی اس لئے کمریس طرح طرح کی بد کمانیاں اور تتم تتم کے فتدو فسادشروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کرمیاں بوی کے داوں میں چوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جھڑ ے حرار کی توبت آ جاتی ہے اور پھر بورے کمروالوں کی زندگی تلخ اور تعلقات درہم برہم ہوجاتے ہیں ابدا بہتری ای میں ہے کہ ساس اور خسر کی زندگی بحر برگز برگز مجر محر میں والگ ر بنے کا خیال بھی جیس کرنا جا ہے ہاں اگر ساس اور خسر خود بی اٹی خوش سے بینے کو اینے سے الگ کردی تو پھرالگ رہنے میں کوئی حرج نہیں ۔لیکن الگ رہنے کی صورت میں بھی الغت و مبت اورمیل جول رکھنا ائتالی ضروری ہے تا کہ برمشکل میں بورے کنے کوایک دوسرے کی امداد کامیاراماتار ہاورا تفاق واتحاد کے ساتھ بورے کنے کی زعری جنت کانمونہ بنی رہے۔ 10-مورت كواكرسرال مى كوئى تكليف موياكوئى بات ناكواركزر يو عورت كولازم ي ك بركز بركز ميكه بن أكر چفل نه كمائ ، كونك سرال كي چوني جوني ي بانون كي شكايت ميكديس آكرمال باب سے كرنى يربهت عى خراب اور يرى بات بيدسرال والوں كومورت كى اس حرکت سے بے مد تکلیف مینجی ہے بہاں تک کدونوں کمروں میں بگاڑ اور لڑائی جھڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کا انجام ہیرہوتا ہے کہ فورت شوہر کی نظروں میں بھی قابل نظرت موجاتی ہاور مرمیاں بوی کی زعر گی لا ائی جھڑوں سے جنم کانموندین جاتی ہے۔ 11- مورت كو يا بين كه جهال تك موسكه اسية بدن اوركيرول كي مفاكى ستمرائي كاخيال ر کے۔ میل کچیلی اور پھو ہزندی رہے بلکہ اسے شوہر کی مرضی اور مزاج کے مطابق بناؤ سنگار بحی كرتى رہے۔ كم سے كم ياتھ ياؤں مى مبندى، تھمى چونى ،سرے كاجل وفير وكا ابتمام كرتى رے - بال محرے اور میلے کیلے چیل نی شہرے کے ورت کا پھو بڑین عام طور پرشو بروں کی نفرت کا یاحث ہوا کرتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ شو ہر حورت کے پھو ہڑین کی وجہ سے چھز ہو جائے اور دوسری مورتوں کی طرف تاک جما تک شروع کر دیتو پر مورت کی زیر کی جاوو برباد

المعرفي اور المراس كو عربي الماس كو كارتيل الماس المول المربي المول المربيل ا

13- مورت کو چاہئے کے سرال میں جاکر اپنے میکہ والوں کی بہت زیادہ تعریف اور بردائی نہ بیان کرتی رہے کو کہ اس سرال والوں کو بی خیال ہوسکتا ہے کہ ہماری بہوہم لوگوں کو بے قدر بھتی ہے اور ہمارے کھر والوں اور گھر کے ماحول کی تو بین کرتی ہے اس لئے سرال والے بھڑک کر بہوگی ہے تھر ری اور اس نفرت کرنے گئتے ہیں۔

14- گر کے اعد سال ، نظی یا جھانی دیورانی یا کوئی دوسری دو جورتی آپس میں چکے پاتی کردی ہوں تو جورت کو چاہئے کہ ایے وقت میں ان کر یہ نہ جائے اور نہ بہتے ہے باتی کردی ہوں تو خورت کو چاہئے کہ ایور یہ بدگانی بھی نہ کرے کہ وہ آپس میں کیا باتی کردی ہیں اور بلاوچہ یہ بدگانی بھی نہ کرے کہ جورے ی متعلق باتی کردی ہوں گی کہ اس سے خواہ خواہ دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو بہت بڑا گنا وہ و نے کے ساتھ ساتھ بڑے بر فساد ہونے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ جو بہت بڑا گنا وہ و نے کے ساتھ سرال میں اگر ساس یا نندوں کو کوئی کام کرتے دیکے تو جسٹ ہٹ اٹھ کر خود بھی وہ کام کرنے کیے۔ اس سے ساس اور نئدوں کے دل میں بیدا ہو جا کا کہ دوہ جورت کو اپنا تھکسار اور دفتی کار پاکستا پنا مددگار بھے گئیں جس سے خود بخو دساس ، نندوں کے دل میں ایک کہ اس سے ساس اور نئدوں کی بیاری کے دیکھورت کو بڑھ بخر کہ مورت کو بڑھ بخر کہ دل میں جورت کی طرف سے جذب مجت پیدا ہو جا تا ہے اور جورت کی طرف سے جذب مجت پیدا ہو جا تا ہے اور خورت کی طرف سے جذب مجت پیدا ہو جا تا ہے اور خورت کی نئے کا کی میں دارے گھرکی نظروں میں دفادار و خدمت گزار بھی جانے گئی ہے اور خورت کی نیک نامی میں سارے گھرکی نظروں میں دفادار و خدمت گزار بھی جانے گئی ہے اور خورت کی نیک نامی میں سارے گھرکی نظروں میں دفادار و خدمت گزار بھی جانے گئی ہے اور خورت کی نیک نامی میں سارے گھرکی نظروں میں دفادار و خدمت گزار بھی جانے گئی ہے اور خورت کی نیک نامی میں سارے گھرکی نظروں میں دفادار و خدمت گزار بھی جانے گئی ہے اور خورت کی نیک نامی میں

/https://ataunnabi.blogspot.com بارباناگ باتیں۔

16- مورت کے فرائض میں یہی ہے کہ اگر شو ہر فریب ہواور کھر ہے کام کان کے لئے اور ان ان کے کی طاقت نہ ہوتو اپنے کھر کا گھر ہے کام کان خود کر لیا کر سال میں ہر کز ہر گزند میت کی کوئی ذلت ہے نہ شرم ..... ہنادی شریف کی بہت کی رواقوں سے پہ چانا ہے کہ خود رسول النہ ہے کہ کی مقدس صاجز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کا بھی بھی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کا مادا کام کان خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کویں سے پانی ہر کر اور اپنی مقدس پیٹے پر مفک لاد کر پائی لایا کرتی تھیں ،خود ہی چکی چلاکر آٹا بھی چیں لین تھیں ۔ای وجہ سے ان کے مبارک ہاتھوں میں بھی جھالے پر جاتے تھے۔ای طرح امرا الموشین حضرت اب ہورسی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ واپنے قریب شو ہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ واپنے قریب شو ہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی روایت ہے کہ وہ واپنے قریب شو ہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی کان وہ ہے گائی اپنے گھر کا مادا کام کان وہ ہے ہوں سے کرلیا کرتی تھیں یہاں تک کہ اونٹ کو کھلانے کے لئے باغوں میں سے کھوروں کی مضلیاں چن چن کرا پے سر پرلاتی تھیں اور گھوڑے کے لئے باغوں میں جارہ کھوروں کی مضلیاں چن چن کرا پے سر پرلاتی تھیں اور گھوڑے کے لئے گھائی چارہ کی لائی تھیں اور گھوڑے کے لئے گھائی چارہ کی لائی تھیں اور گھوڑے کے لئے گھائی چارہ کی لائی تھیں اور گھوڑے کے لئے گھائی چارہ کی لائی تھیں اور گھوڑے کے لئے گھائی چارہ کی کان تھیں۔

17- بریدی کا یہ بھی فرض ہے کہ و واپی شو ہری آمدنی اور کھر کے افراجات کو بھی نظر کے سامنے رکھے اور کھر کا فرج اس طرح چلائے کہ فرنت و آبرو سے زندگی بسر ہوتی رہے۔ اگر عورت نے شو ہر کو بجور کیا اور شو ہر نے بیوی کی مجبت میں قرض کا او جو اسینے سر پر افعالیا اور فعدانہ کر ہے۔ اس قرض کا اوا کرنا و شوار ہو گیا تو گھر بلو زندگی میں پر بیٹا نعوں کا سامنا ہو جائے گا اور میاں بیوی دونوں کی زندگی تھی ہو جائے گی اس لئے ہر حورت کو لازم ہے کہ مبرو قناعت کے ساتھ جو بچھ بھی بطی فدا کا شکر اوا کر سے اور شو ہر کی جنتی آمدنی ہوای کے مطابق فرج کر سے اور شو ہر کی جنتی آمدنی ہوای کے مطابق فرج کر سے اور گھر کے اور شو ہر کی جنتی آمدنی ہوای کے مطابق فرج کر سے اور گھر کے اور شو ہر کی جنتی آمدنی ہوای کے مطابق فرج کر سے اور گھر کے افراجا سے کو ہر گز ہر گز آمدنی سے بدھنے ندد ہے۔

18- مورت کولازم ہے کرسرال میں کہنچے کے بعد ضداور ہدد دھری کی عادت بالکل بی

چوز دے۔ عوا مورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی ہات ان کی مرضی کے ظاف ہوئی فورا فصر جی آگ جموز دے۔ یہ خلاف ہوگرائٹ ہلے شروع کر دیتی جیں۔ یہ بہت بری عادت ہے لیکن میکہ جی چونکہ مال ہاپ اپنی بینی کا ناز اٹھاتے ہیں اس لئے میکہ جی تو ضد اور بہت دھری اور خصر وفیر و ہے ورت کو پکھرزیا دہ نقصان نہیں پہنچا لیکن سرال جی مال ہاپ سے نہیں بلکہ ماس ، خر اور شو بر سے واسط پڑتا ہے ان جی سے کون ایسا ہے جو خورت کا ناز اٹھائے کو تیار ہوگا۔ اس لئے سرال جی خورت کی ناز اٹھائے کو تیار ہوگا۔ اس لئے سرال جی خورت کی ضد اور بہت دھری اور خصر اور چرچا بین خورت کے لئے بعد نقصان کا سبب بن جاتا ہے کہ بورے سرال والے خورت کی ان خراب عادتوں کی دچہ سے خورت سے بالک بی بیزار ہو جاتے ہیں اور خورت سب کی نظروں جی ذکیل وخوار ہو جاتی ہے۔

19- موا سرال کا ماحل مید کے ماحل ہے الگ تعلک ہدتا ہے اور سب نے نے الک تعلک ہدتا ہے اور سب نے نے الے استحان گاہ الوکوں سے ورت کا واسطہ پڑتا ہے اس لئے کا بچہوتو سرال ہر ورت کے لئے استحان گاہ ہے جہاں اس کی ہر حرکت وسکون پر نظر دکی جائے گی اور اس کے ہر مل پر تقید کی جائے گی۔ نیا ماحل ہونے کی وجہ سے ساس اور نثدوں سے بھی بھی خیالات میں کاراؤ بھی ہوگا اور اس موقع پر بعض وقت ساس اور نثدوں کی طرف سے جلی کی اور طعنوں ، کوسنوں کی گڑوی کڑوی ہا تی بھی نی وقت ساس اور نثدوں کی طرف سے جلی کی اور طعنوں ، کوسنوں کی گڑوی کڑوی ہو ہے سنی پڑیں گی۔ ایسے موقعوں پر مبر اور خاصوتی مورت کی بہتر بن ڈھال ہے۔ مورت کو جائے کے کہا س اور نثدوں کو ہمیشہ برائی کا بدلہ بھلائی سے ویتی رہے اور ان کے طعنوں کوسنوں پر مبر کرکے بالکل ہی جواب ند دے اور چہ ساوے لے۔ یہ بہتر بن طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے بالکل ہی جواب ند دے اور چہ ساوے لے۔ یہ بہتر بن طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے بالکل ہی جواب ند دے اور ویہ ساوے لے۔ یہ بہتر بن طریقہ عمل ہے۔ ایسا کرتے دیشاہ اللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساس اور نثدیں خود بی شرمندہ ہوکر اپنی رہے سے اختاہ اللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ ساس اور نثدیں خود بی شرمندہ ہوکر اپنی کرکتوں سے باز آ جا کم گی۔

20- عورت كوسرال مى فاص طور پربات چيت مى اس چيز كا دهيان ركهنا جا بخ كه ذنو اتنى زياده بات چيت كرے جوسرال والوں اور پروسيوں كو نا كوار كزرے اور نداتنى كم بات كرے كه منت و خوشامد كے بعد بھى كھے نہ ہو لے اس لئے كہ يہ غرور و محمند كى علامت ہے جو https://ataunnabi.blogspot.com/ مچے یو لے سوچ سجے کر ہو لے اور استے نرم اور بیار بھرے لیجوں میں بات کرے کہ کس کونا گوارنہ مزرے اور کوئی ایس بات نہ ہو لے جس سے کس کے ول پر ہمی تھیں گئے تا کہ عورت سرال والوں اور دشتہ تاطہ والوں اور بروسیوں سب کی نظروں میں ہرولعزیز بنی رہے۔ بہتر مین بیوی کون ہے؟: \_اور تکمی ہوئی بدانوں کے مطابق سوال پیدا ہوتا ے كربترين يوى كون ہے؟ تواس سوال كا جواب يہ كد: جہتر مین بیوی وہ ہے:۔1-جوایے شوہر کی فرمال برداری اور خدمت گزاری كواينافرض منعبى سمجه\_ 2-جوائے شوہر کے تمام حقوق اداکرنے میں کوتابی ندکرے۔ 3-جواہے شوہری خوبوں پرنظرر کھے اور اس کے عیوب اور فامیوں کونظر انداز کرتی رہے۔ 4-جوخود تکلیف افعا کراہے شو ہرکوآرام پنجانے کی بمیشہ کوشش کرتی رہے۔ 5-جواميے شوہر سے اس كى آمدنى سے زياده كا مطالبدندكرے اور جوال جائے اس يرمبرو شركے ساتھ ذندگی بسركرے۔ 6-جواہے شوہر کے سوائس اجنبی مردیر تا و نہ ذالے، نہ کس کی تا والے اور پڑنے دے۔ 7-جويرد على رب اورايخ شو بركى عزت و ناموس كى حفاظت كر --8-جوشو ہر کے مال اور مکان و سامان ، اور خود اٹی ذات کوشو ہر کی امانت سمجھ کر ہر چنز ک حفاظت وتلهبانی كرتی رے! 9- جوا يے شو ہركى مصيبت ميں الى جانى و مالى قربانى كے ساتھ الى وفادارى كا جوت د --10-جوائے شوہر کی زیادتی اور علم پر جیشه مبر کرتی رہے۔ 11-جوميكه اورسسرال دونول كمرول من جردلعزيز اور باعزت بو-

12-جويرٌ دسيوں اور طنے جلنے والى مورتوں كے ساتھ خوش اخلاتى اورشرافت ومروت كابر تاؤ كرے اور سباس كى خوبيوں كے مداح ہوں۔

13-جوند بب كى يابنداور ديندار بواور حقوق الله وحقوق العباد كوادا كرتى بو\_

14- جوسسرال والول كى كروى كروى باتول كو برداشت كرتى رب\_

15- جوسب محروالوں كو كھلا باكرسب سے آخر مى خود كھائے يہے۔

ساک بہوکا جھگڑا :۔ ہارے ہندوستانی سان کا بیا یک بہت قابل افسوس اور درد
ناک سانحہ ہے کہ تقریباً ہر کھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لا انی کا معرکہ جاری ہے۔ دنیا ک
یری سے یوی لا ایک سیال تک کہ عالمی جگوں کا خاتمہ ہو گیا ہمر ساس بہو کی جنگ منظیم یا ایک منوس لا ان ہے کہ تقریباً ہر کھر اس لا ان کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔

كس قدرتجب اور حرت كى بات بكد مال كتف لا ذيبار ساسية بيؤل كويالتى باور جبالا کے جوان موجاتے میں تو لڑکوں کی ماں اینے بیٹوں کی شادی اور ان کا سمرا د کھنے کے کئے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ اور کھر کھر کا چکر لگا کرا ہے بیٹے کی دلبن الاس كرتى محرتى بي يهال كك كديوے بيار اور جاء سے بيخ كى شادى رجاتى بادر اين منے کی شادی کا سہرا د کھے کرخوش سے محو لے بیس ساتی محر جب غریب دلبن ا پنام کے جہور کر اور اسے مال باب ، بھائی بہن اور رشتہ ناطہ والوں سے جدا ہو کراسے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس ای بهو کی حریف بن کرایی بهو سے لانے لگتی ہے اور ساس بهو کی جنگ شروع بو جاتی ہاور بے جارہ شوہر ماں اور بوی کی لڑائی کی چکی کے دو یاثوں کے درمیان کیلنے اور سے ككتاب فريب شو برايك طرف مال كاحسانوں كے بوجھ سے دیا بودا ور دومري طرف بوي ک محبت میں جکڑا ہوا ماں اور بوی کی اڑ ائی کا مظرد کھدد کھ کر کوفت کی آگ میں جا اربتا ہے اور اس کے لئے بری مشکل برآن برتی ہے کداگروہ اس لاائی میں اپنی مال کی حمایت کرتا ہے تو بوی کے رونے وحونے اور اس کے طعنوں اور میکہ چلی جانے کی وحمکیوں سے اس کا تھے۔ كمولنے كتا ہے اور اگر يوى كى ياسدارى من ايك لفظ بول ديتا ہے تو مال الى چيخ و يكار اور کوسنوں سے سارا کمرسر برا محالتی ہے اور ساری براوری میں"عورت کامرید"، 'زن برست"،

https://ataunnabi.blogspot.com/
یوی کا غلام "کہلانے گلتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل فراش طعنے ختا ہے کہ رنج وقم سے اس
کے مینے میں دل چینے گلتا ہے۔

اس میں شک جیس کے ساس بہو کی اڑائی میں ساس بہواور شو ہر تینوں کا مجھے نہ بچھ تھور تصور ہوتا بيكن ميرا يرس كاتجربيب كداس لاائى عى سب بدا باته ساس بى كابواكرتاب حالاتکہ برساس میلے خود بھی مبورہ پکی ہوتی ہے، محروہ اسے مبوبن کرر ہے کا زمانہ بالکل مجول جاتی ہے اور اپی بہو سے ضرورالا الی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک او کے کی شادی ہیں ہوتی سونیمدی منے کا تعلق ماں بی سے ہوا کرتا ہے۔ بیٹا ایل ساری کمائی اور جوسامان بھی لاتا ہے وہ اپنی مال بی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اور برچیز مال بی سے طلب كر كے استعال كرتا ہے اور دن رات مى سيكروں مرتبدالاں والى كوركر بات بات ميں مال كو الارتا ہے۔اس سے مال کا کلیج خوش سے پھول کرسوب بھر کا ہوجایا کرتا ہے اور مال اس خیال میں من رہتی ہے کہ میں محری مالکن موں اور میرا بیٹا میرا فرماں بردار ہے لیکن شادی کے بعد جب منے کی عبت بوی کی طرف رخ کر لیتی ہاور بیٹا مجھ نہ چھوائی بوی کو دیے اور مجھ نہ کے اس سے ماعک کر لینے لگتا ہے، تو مال کوفطری طور پر ایک بہت برا جھنکا لگتا ہے کہ میں نے اسے بے کو بال بوس کر برا کیا۔اب یہ جھے کونظرا نداز کر کے اٹی بوی کے بعند میں چاا کیا اب اماں ، امال بکارنے کی بجائے بیکم بیکم بکارا کرتا ہے۔ اپنی کمائی مجمعے دیتا تھا، اب بوی کے ہاتھ ے برچزلیادیا کرتا ہے اب می گھر کی مالکن نہیں رہی۔اس خیال سے مال پر ایک جملامت سوار ہو جاتی ہے اور وہ بوکو جذب حدیث اپنی حریف اور مدمقابل بنا کراس سے لا انی جمکزا كر في اور بهو من طرح طرح كيب فكالنكتي ب اور تتم تم كے طعنے اور كوسنے دينا شروع کر دین ہے۔ بہوشروع شروع میں تو یہ خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی مال ہے پچھ دنوں تک جب رہتی ہے، مرجب ساس مدے زیادہ بہو کے حلق میں انگل ڈالے گئی ہے تو بہوکو ہی میلے تو نفرت کی حلی آئے گئی ہے چروہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آھے طعنوں اور

میرے خیال میں اس اڑائی کے خاتمہ کی بہترین صورت ہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی ساس بہواور بیٹا، تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض کو ادا کرنے کیس تو انشاء اللہ تعالی ہمیشہ کے لئے اس جنگ کا خاتمہ بیٹی ہے۔ ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ ان کو بغور یزھو۔

ساک کے فرائف : برساس کا یفرش ہے کہ وہ اپنی بہوکوا پی بینی کی طرح سمجے اور ہر معالمے میں اس کے ساتھ شفقت و مجت کا برتاؤ کر ہے۔ اگر بہو ہے اس کی کسنی یا ناتجر ہکاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو طعنہ مارنے اور کو سے دینے کی بجائے اطلاق و مجت کے ساتھ اس کوکام کا سی طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم اور اور ناتجر ہکارلڑ کی اپنے مال باپ سے جدا ہو کر ہمارے کھر میں آئی ہے۔ اس کے لئے یہ کھر اور اس کا ماحول نیا ہے۔ اس کا بہال ہمارے سواکون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی در سے والا اور اس کے آنو یو چھنے والا یہال دو سراکون ہے؟ بس ہر ساس یہ بچھ کے میں تو دینے والا اور اس کے آنو یو چھنے والا یہال دو سراکون ہے؟ بس ہر ساس یہ بچھ کر میں تو لے کہ جھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و بجت کرتی ہے۔ بہو جھے خواہ پکر بھی سمجھے کر میں تو اس کوائی بی بھی سر میں گو پھر بچھالو کہ ساس بہو کا جھڑزا آ دھے نے یادہ فتم ہوگیا۔

بہو کے قرائض : ہر بہوکولازم ہے کہ اپی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجے اور بہیر ساس کی تعقیم اور اس کی فرمال برداری و فدمت گزاری کو اپنا فرض سمجے ہماس اگر کسی معاملہ جمی ذائف ڈپٹ کر ہے قو فاموثی کے ساتھ من کے اور برگز برگز بخردار بھی ساس کو پلٹ کر الناسید ها جواب نہ دے بلکہ مبرکر ہے۔ ای طرح اپنے سسرکو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر الناسید ها جواب نہ دے بلکہ مبرکر ہے۔ ای طرح اپنے سسرکو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر الناسید ها جواب نہ دے بلکہ مبرکر ہے۔ ای طرح اسے سسرکی زندگی جی ان سے الگ رہنے کی اس کی تعقیم و فدمت کو اپنے لئے لازم سمجھے اور ساس سرکی زندگی جی ان سے الگ رہنے کی

خوامش نه ظاہر کرے اور ایل دیوراندوں ، جشانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب امجما برتاؤ ر مے اور بیٹھان کے کہ جھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ اند کی بسر کرنی ہے۔ معے کے فرائض: - ہر بیٹے کولازم ہے کہ جب ال کی دہن کھر میں آ جائے تو حسب رستورائی رہن سے خوب خوب پیار و محبت کرے لیکن ماں بپ کے اوب و احتر ام اور ان کی خدمت واطاعت میں ہر کز ہر کز بال برابر بھی فرق ندآنے دے۔اب بھی ہرچز کالین دین مال بی کے ہاتھ سے کرتا رہے اور اپنی دہن کو بھی میں تاکد کرنارے کے بغیر میری مال اور میرے باب كى دائے لئے بركز ندكوئى كام كرے، ند بغيران دونوں سے اجازت لئے كمركى كوئى چيز استعال کرے۔اس طرزعمل سے ساس سے ول کوسکون والمینان رہے گا کداب بھی ممرک ما لکدیس بی موں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرماں بردار بی بھر برگز برگز بمرکز بھی میں وہ منے اور بہو ہے ہیں اور سے گی ۔ جوالا کے شادی کے بعد اپنی مال عالا پروائی برسے سکتے ہیں اور اپنی البن کو کھر کی مالکہ بنالیا کرتے ہیں عمومان سی محمر علی سال بہو کی اثرائیاں ہوا کرتی ہیں لیکن جن كمروں من ساس بهواور بينے اسے فدكور و بالا فرائف كا خيال ركھتے ہيں ان كمروں ميں ساس بہوی لڑائیوں کی نوبت بی نہیں آتی۔ اس لئے بامد ضروری ہے کہ سب اینے اینے فرائض اور دوسرول كے حقوق كا خيال و كاظر تعيس فداد يُركيم سب كوتو فيق و عاور برمسلمان کے کمر کوامن وسکون کی بہشت بنادے۔ ( آمن)

بیوی کے حقوق : ۔ اللہ تعالی نے جس طرح دوں کے بی حقوق مورتوں پر لازم فرا دیے ہیں جن کا ادا کرنا فرمائی طرح مورتوں کے بھی کی حقوق مردوں پر لازم خرا دیے ہیں جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ چنا نچے قرآن مجید ہیں ہے او کھی بنا اللہ ی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعُووْفِ " یعنی مورتوں کے مورتوں کے او پر ای طرح کی حقوق ہیں جی ارح مردوں کے مورتوں پر اجھے برتا کہ مورتوں کے مورتوں پر اجھے برتا کہ ساتھ ۔ ای طرح رسول اللہ می ایسے اور ای میں جو مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کے مورتوں کے ماتھ ۔ ای طرح رسول اللہ میں نے فر مایا ہے کہ ان میں اجھے لوگ وہ ہیں جو مورتوں کے ماتھ ایکی طرح پیش آئیں ''۔

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ (مَكُلُوْة ثَرْيِفْنِ 280مِجْبَالُ)

اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کا بیہ بھی فر مان ہے کہ 'جس تم لوگوں کو حورتوں کے بارے جس وصیت کرتا ہوں لہٰذاتم لوگ میری وصیت کو تبول کرو۔''

(مَكُنُوة شريف ج2م 280 كتبالى)

ادرایک مدیث شریف میں بیمی ہے کہ 'کوئی مومن مرد کسی مومنہ مورت سے بغض ونفرت ندر کے کیونکد اگر مورت کی کوئی عادت پندیدہ ندر کے کیونکد اگر مورت کی کوئی عادت پندیدہ بعلی ہوگی۔'' (مفکلو تا شریف جو میں 280 مجتبائی)

صدیث کا مطلب بیہ ہے کہ ایسانیس ہوگا کہ کی گورت کی تمام عاد تی فراب ہی ہوں بلکہ اس می چھواچھی بری برتم کی عاد تی ہوں گی۔ تو مردکو چاہئے کہ قورت کی صرف فراب عادتوں ہی کو ندد یکتار ہے بلکہ فراب عادتوں نظر پھیر کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کر ہے۔ بہر حال اللہ ورسول نے عورتوں کے پھیرحتوق ق مردوں کے اوپر لازم قرار دے دیے ہیں۔ لہذا ہر مرد پرضرور کی ہے کہ نے کھی ہوئی ہدا تھی پڑھی کرتا رہے۔ ورنہ خدا کے در ہار میں بہت بوا گنہگار اور برادری اور ساج کی نظروں میں ہر جگہ ذاہیل وخوار ہوگا۔

1- ہر شوہر کے او پراس کی بوی کا بیتی فرض ہے کہ دوائی بوی کے کھانے، پہنے اور رہے
اور دوسری ضرور یات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے اور ہر
وقت اس کا خیال رکھے کہ بیاللہ کی بندی بھرے نکاح کے بندھن بھی بندھی ہوئی ہاور یہ
اپنے مال باپ، بھائی بہن اور تمام عزیز وا قارب سے جدا ہو کر صرف بھری ہوگر روگئی ہاور
میری زعدگی کے دکھ سکھ بھی برابر کی شریک بن گئی ہے۔ اس لئے اس کی زندگی کی تمام
ضرور یات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ یادر کھوا کہ جومردا پی لا پروائی سے اپنی بویس کے
نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے وہ بہت یوے کہا رہ مقوق العہاد بھی گرفتار

2- ورت کا یہ می ق ہے کہ شوہراس کے بستر کا قل اوا کرتا رہے۔ شریعت علی اس کی کوئی مدم تر زمیس ہے گرکم ہے کم اس قد رقو ہونای جا ہے کہ گورت کی خواہش پوری ہوجایا کرے اور و و اوھر اوھر تاک جما تک نہ کرے۔ جو را فادی کرکے جو یوں ہے انگ تعلک رہ جے ہیں اور خورت کے ماتھ اس کے بستر کا حق نہیں اوا کرتے وہ قل العباد یعن بوی کے حقوق میں گرفتار اور بہت بڑے گئیا ہیں۔ اگر فدا ذرکرے شو ہر کی مجبوری ہے اپنی گورت کے اس قل کو ندا دا کر سکت قو شوہر پر لاا زم ہے کہ گورت ہاں حق کو معالف کرا لے۔ بوی کے اس قل کی گئی اہمیت ہے اس بارے می حظرت امیر الموشین فاروق اعظم رضی اللہ عند کا ایک واقعہ بہت زیادہ عمرت نیز واقعی ہے ۔ آمیز ہے۔ مقول ہے کہ امیر الموشین دات کورعایا کی فہر گیری کے بہت زیادہ عمرت نیز واقعی ہے ۔ آمیز ہے۔ مقول ہے کہ امیر الموشین دات کورعایا کی فہر گیری کے لئے شہر مدید میں گھت کر رہے تے امیا تھا ایک مکان سے درد تاک اشعار پڑھنے کی آواز تی۔ آب اس جگہ کھڑے دی ہو سے اور فور سے نظر بڑے می درد تاک اشعار پڑھنے کی آواز تی۔ آب اس جگہ کھڑے در بی تھر بڑے بی درد تاک المجہ میں درد تاک الجہ میں درد تاک المجہ میں درد تاک المی خورت یہ شعر بڑے بی درد تاک المجہ میں درد تاک لیجہ میں درد تاک لیجہ میں درد تاک المیہ میں کیا ہے کہ درد تاک المیہ میں درد تاک لیجہ میں درد تاک المیہ میں کی تھی کی تو درد تاک لیجہ میں کی تو درد تاک لیجہ میں کیں درد تاک لیجہ میں کیا کی خورت یہ شوری تھی کی کھڑے کے درد تاک المیہ میں کی کھڑے کی تو درد تاک کی تھر بڑے بی درد تاک لیجہ میں کی کھڑے کی کھڑے درد تاک کی کھڑے کھڑے کی کھڑے کو کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کی کھڑے کھڑے کی کھ

فَوَ اللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ تُخْشَىٰ عَوَالِبَّهُ!!

لَزُحْزِحَ مِنْ هَلْنَا لَسُّو يُو حَوَانِهُ

یعنی خدا کی تنم اگر خدا کے عذابوں کا فرف ند ہوتا تو بااشبداس جار پائی کے کتار سے جنبش میں موجاتے۔

امیرالمونین نے میح کوتحقیقات کی قیمطوم ہوا کہ اس مورت کا شوہر جہاد کے سلسلہ می عرصہ دراز سے باہر ممیا ہوا ہے اور یہ ورت اس کو یاد کر کے رنج وغم میں بیشعر پڑھتی رہتی ہے۔ امیرالمونین کے دل پراس کا آنا مجرا اثر پڑا کے فرانی آپ نے تمام ہے۔ سالا دوں کو بید فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوتی ہار ماہ سے زیادہ اٹی بیوی سے جدا ندر ہے ( حربی فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوتی ہار ماہ سے زیادہ اٹی بیوی سے جدا ندر ہے ( حربی فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوتی ہار ماہ سے زیادہ اٹی بیوی سے جدا ندر ہے ( حربی فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوتی ہار ماہ سے زیادہ اٹی بیوی سے جدا ندر ہے ( حربی فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوتی ہار ماہ سے زیادہ اٹی بیوی سے جدا ندر ہے ( حربی فرمان کی بیوی سے جدا ندر ہے ( حربی فرمان کی سے مداندر ہے ( حربی فرمان کی بیوی سے مداندر ہے ( حربی فرمان کی بیوی سے مداندر ہے اس کی بیوی سے دیوی سے مداندر ہے اس کی بیوی سے دوروں ہی بیوی ہی بیوی سے دوروں ہی بیوی ہی بیور سے دوروں ہی بیورں ہی بیورں ہی بیوروں ہی بیورں ہی

3- عورت كو بلاكسى يو \_ تصور كر بحر بركز ند مار \_ \_ رسول التعليق ف فر ما يا ب كد

https://ataunnabi.blogspot.com/
کوئی فض مورت کواس طرح ند مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے چکر دوسرے وقت اس
ہے معرت مجمع کے کرے۔

### (مكلوة شريف ج2ص 280 كبتبائى)

بان البت الرعورت كوكى بواقصوركر بينے تو بدلد لينے ياد كاد ينے كے لئے بين بلك عورت كى الماح اور عبيد كى نيت سے شوہراس كو مار سكتا ہے۔ كر مار نے يس اس كا پورى طرح دھيان دے كداس كوشد يد چوت يازخم ند كنے۔ (قرآن مجيد)

فقد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہرائی بیوی کو جار باتوں پرسزادے سکتا ہے اوروہ جار باتیں ہیں۔ یہ بیں۔

1- شوہرا پی بیوی کو بناؤ سنگاراور صفائی ستمرائی کا تھم دے لیکن پھر بھی و و پھو ہز اور میلی کچیلی نی رہے۔

2- شو برمحبت كرنے كى خوابش كر ساور يوى بلاكى عذرشرى مع كر سه-

3- عورت يض اور جنابت على ندكرتي مو-

4-بلاوجه نمازترك كرتى مو\_

ان چاروں صورتوں میں شو ہرکو وابینے کہ پہلے ہوی کو سمجھائے اگر مان جائے تو بہتر ہے درند ڈرائے دھمکائے۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ مند پر نہ مارے اور الی بخت مارند مارے کہ بڑی ٹوٹ جائے یا بدن پر زخم ہوجائے۔

4-میاں ہوی کی خوال ارزیمی بسر ہونے کے لئے جس طرح مورتوں کومردوں کے جذبات کا لحاظ دکھنا ضروری ہے اس طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ مورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں ورند جس طرح مردی تارافتگی ہے مورت کی زیر گی جہنم بن جاتی ہے اس طرح مودت کی تارافتگی مورت و بال جان ہو جاتی ہے۔ اس لئے مردکولازم ہے کہ مورت کی صورت و میرت پر طعندنہ مارے اور مورت کے میکہ والوں پر بھی طعندزنی اور تکت جینی نہ کرے۔ نہ مورت میں سے سرت پر طعندنہ مارے اور مورت کے میکہ والوں پر بھی طعندزنی اور تکت جینی نہ کرے۔ نہ مورت

کے ماں باپ اور عزیز وا قارب کو حورت کے سامنے برا بھلا کیے کیونک ان باتوں ہے ہے۔
ول میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہاں بعدی
کے درمیان ناچاتی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دونوں کی زعر کی دن رات کی جلن اور محفن سے جلا بلکہ عذاب جان بن جاتی ہے۔

8-مرد بلاشہ مورت پر ماکم ہے۔ ابندا مردکو بیات ماصل ہے کہ بوی پر اپنا م با اخترا کے مرد بلاشہ مورت پر ماکم ہے۔ ابندا مردکو بیات کام کی فر مائش ندکر ہے ابن طاقت ہے ہمرمرد کے لئے بیضروری ہے کہ اپنی بوی ہے کی ایسے کام کی فر مائش ندکر ہے اور کام کر در کا مراس ہے باہر ہو یا وہ کام اس کو انتہا کی تاہد ہو کیونکہ اگر چہ مورت جبرا قبرا وہ کام کر در کا مراس کے دل بین تا کواری ضرور پیدا ہو جائے گی جس سے میاں بوی کی خوش مراتی اُناف بیدا کو جائے گی جس سے میاں بوی کی خوش مراتی اُناف بیدا ہو جائے گی جس کا تتجہ یہ ہوگا کہ رفتہ دفتہ میاں بوی می اناف بیدا ہو جائے گی جس کا تتجہ یہ ہوگا کہ رفتہ دفتہ میاں بوی می اناف بیدا ہو جائے گی جس کا تتجہ یہ ہوگا کہ رفتہ دفتہ میاں بوی می اناف بیدا ہو جائے گی جس کا تتجہ یہ ہوگا کہ رفتہ دفتہ میاں بوی می اناف بیدا

7-مردکو چاہے کدھورت کی فلطیوں پراصلاح کے لئے روک ٹوک کرتارے بھائی اور خصہ کے اعداز میں اور بھی محبت اور بیار اور ہٹی خوش کے ساتھ بھی بات چیت کرے۔ نابر ہروقت

https://ataunnabi.blogspot.com/
ائی مونچه ی دیم از عرابا که مع اور تر بی اور سوائے دان پیکار اور مار پید کے اپنی بوی ہے

می کوئی بات بی بیل کرتے تو ان کی بویاں شو ہروں کی مجت سے ماہوں ہو کر ان نے نفرت

کرنے گئی بیں اور جولوگ ہروقت بو ہوں کا ناز افعاتے رہے ہیں۔ اور بوی لاکھوں غلطیاں

کرے گر کھر بھی بھی کی کھر تا اس کے سامنے میاؤں میاؤں کرتے رہے ہیں ان لوگوں ک

بویاں گنتاخ اور شوخ ہو کر شو ہروں کو اپنی الگیوں پر نچاتی رہتی ہیں۔ اس لئے شو ہروں کو چاہئے کے دعرت شیخ سعدی علید الرحت کے اس قول پھل کریں کہ

درختی و نری بیم در به است چوفاصد که براح و مربم نه است

یعن بخی اور نری دونوں اپنے اپ موقع پر بہت اچھی چیز ہے جیے نصد کھو لنے والا کہ زخم بھی لگا تا ہے اور مرجم بھی رکھ و بتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شو ہر کو جا ہے کہ نہ بہت ہی کر وا بنے نہ بہت ہی بیٹھا ، بلکی اور فری دونوں پرموقع کی مناسبت ہے کمل کرتا ہے۔

8- شوہرکویہ کی جائے کہ سفر علی جائے وقت اپنی ہوی سے انتہائی ہیار وعبت کے ساتھ بنی خوش سے طاقات کر کے مکان سے نظے ، اور سفر سے واپس ہوکر کھے نہ کچے سامان ہوی کے لئے مفرور لائے کھے نہ ہوتو کچے کہ یہ فاص تمہارے ہی لئے مفرور لائے کھے نہ ہوتو کچے کہ ایم فاص تمہارے ہی لئے علی اور ووال نے اور ہوگی اس ادا سے مورت کا دل ہو ہو جائے گا اور ووال نیال سے بہت ہی خوش اور کمن رہے گی کہ میر سے شوہر کو جھے سے ایک عبت ہے کہ وہ میری نظروں سے فائی رہنے کے بعد بھی جھے یا در کھتا ہے اور اس کو میرا نیال لگار ہتا ہے۔ فاہر ہے کہ اس سے بوی اپنے شوہر کے ساتھ کس قدر زیادہ عبت کرنے کے گئے گی۔

9- مورت اگراہے میکہ ہے کوئی چیز لاکر یا خود بنا کر چیش کرے قومردکو جاہے کہ اگر چدوہ جے کہ اگر چدوہ چیز بالکل بی گھٹیا در ہے کی ہو، گراس پر خوشی کا اظہار کرے اور نہایت بی تپاک اور انہائی جاہ کے ساتھ اس کو تبول کرے۔ اور چیم الفاظ تعریف کے می مورت کے ساتھ اس کو تبول کرے۔ اور چیم الفاظ تعریف کے می مورت کے ساتھ کہددے تا کہ مورت

کادل برے جائے اوراس کا حوصلہ بلندہ و جائے۔ فہر دار فہر دار حورت کے پیش کے ہوئے تحفول کو کمی ہرگز نہ محکرائے۔ نداس کو حقیر بتائے نداس میں حیب نکا لے درنہ حورت کا دل ثوث جائے گا اوراس کا حوصلہ بست ہو جائے گا۔ یا در کھو کہ ٹوٹا ہوا شیشہ تو جوڑا جا سکتا ہے محرفوٹا ہوا دل بری مشکل سے بڑتا ہے اور جس طرح شیشہ بر جانے کے بعد بھی اس کا داغ نہیں ختاای طرح نوٹا ہوا دل بری مشکل سے بڑتا ہے اور جس طرح شیشہ بر جانے کے بعد بھی اس کا داغ نہیں ختاای طرح نوٹا ہوا دل بری ماخ دھے باتی عی رہ جاتا ہے۔

10- مورت اگر بھار ہو جائے تو شوہر کا یہ اظاتی فریضہ ہے کہ مورت کی غم خواری اور بھار داری ہیں ہرگز ہرگز کوئی کو تائی نہ کرے۔ بلکہ اپنی دلداری و دلجوئی اور بھاگ دوڑ ہے مورت کے دل پریفن بھادے کہ میرے شوہر کو جھے ہے بو حدیمت ہے۔ اس کا بھید یہ ہوگا کہ مورت شوہر کے اس اجسان کو یادر کھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گز اری ہیں اپنی جان لڑ اوے گ۔ شوہر کے اس اجسان کو یادر کھے گی اور وہ بھی شوہر کی خدمت گز اری ہیں اپنی جان لڑ اوے گ۔ 11 - شوہر کو چاہئے کہ اپنی بی پرا حمل داور بھر وسر کرے اور کھر بلو معاملات اس کے بہر دکر دے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہلے نے اور اس کا وقار اس میں خود احمادی پیدا کرے اور وہ نہایت میں دو ہی اور کوشش کے ساتھ کھر بلو معاملات کے انتظام کو سنجا لے۔ رسول الشنگھنے نے فر بایا ہی دو ہی مورت سے تیا مت میں دو ہی دو کی کھران اور محافظ ہے اور اس معاملہ میں مورت سے تیا مت میں خداو نکر دی بی جے می کھر فرائے گا!

یوی پراطناد کرنے سے بیفا کدہ ہوگا کدہ ہائے آپ کو گھر کے انتظامی معاطات میں ایک شعبہ کی ذمہ دار خیال کرے گی اور شو ہرکو بڑی حد تک گھر بلو بھیٹروں سے نجات لل جائے گی اور سکون واطمینان کی زیرگی نصیب ہوگی۔

12- ورت کااس کے شوہر پرایک فل بیمی ہے کہ شوہر ورت کے بستر کی راز والی ہاتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے بلکداس کو راز بتا کر اپنے دل بی بی رکھے کیونکہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول الشہر کے نافر مایا ہے کہ ضدا کے زد کی بدترین فنص وہ ہے جوائی بیوی کے دوسروں کی باتوں کولوگوں پر ظاہر کرے اور اٹی بیوی کو دوسروں کی باتوں کولوگوں پر ظاہر کرے اور اٹی بیوی کو دوسروں کی

### (مسلم ثريف ج1ص 464)

13- شوہر کو چاہئے کہ بوی کے سامنے آئے تو میلے کیلے گذے گزوں بی ند آئے بلکہ بدن اور لہاس و بستر و فیرہ کی صفائی سخرائی کا خاص طور پر خیال رکھے۔ کیونکہ شوہر جس طرح سے جاتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سکھار کے ساتھ رہے۔ ای طرح مورت بھی بی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا ندر ہے۔ لہذا میال بیوی دونوں کو بھیشدا یک دوسرے کے جذبات و احساسات کا کھا قار کھنا ضروری ہے۔ رسول الشقیقی کو اس بات سے خت نفرت تھی کہ آ دی میلا کچیلا بنار ہے اور اس کے بال الجھے رہیں۔ اس صدیت پرمیال بیوی دونوں کو میل کرنا چاہئے!

14- فورت کااس کے شوہر پریہ بھی جن ہے کہ شوہر مورت کی نفاست اور بناؤ سنگار کا سامان بعنی صابون ، تیل کھی مہندی ، فوشبو و فیر و فراہم کرتا رہے تا کہ مورت اپنے آپ کو صاف ستمری رکھ سکے اور بناؤ سکھیار کے ساتھ رہے!۔

15-شوہرکو چاہے کہ معمولی بے بنیاد ہاتوں پراٹی بوی کی طرف سے برگانی ندکرے بلکہ اس معاملہ میں ہیشہ احتیاط اور بجے داری سے کام لے۔ یاد رکھو کہ معمولی شہادت کی بنا پر بوی کے او پرالزام لگانا یا برگمانی کرنا بہت بوا گناہ ہے۔

مدیث شریف میں ہے کواکی دیماتی نے رسول الشافی کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ میری ہوی کے حکم سے ایک بچے بیدا ہوا ہے جو کالا ہادر میرا ہم شکل ہیں ہے۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ یہ بچیرائیں ہے۔ دیماتی کی بات من کر حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس بچے داونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہار سے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا کہ مرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہار سے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا کہ بی بال پھواونٹ خاکی رنگ کے کیا ان میں پھوفا کی رنگ کے ہیں بائی میں بائی رنگ کے اونٹ کے ور

کہاں سے پیدا ہو گے؟ ویہاتی نے جواب ایا کہ مرے مرخ رنگ کے اونوں کے باپ داداؤں میں کوئی فاکی رنگ کا اونٹ رہا ہوگا۔ اس کی رگ نے اس کواپ رنگ میں کھنج لیا ہوگا۔ اس لئے مرخ اونوں کا بچہ فاکی رنگ کا ہوگیا۔ یہ من کر حضورہ اللے نے ارشادفر مایا کہ مکن ہوگا۔ اس لئے مرخ اونوں کا بچہ فاکی رنگ کا ہوا ہو۔ اور اس کی رگ نے تہارے نے کو تی کرا ہے داداؤں میں ہمی کوئی کا لی ہوگیا۔ ( بخاری ن 2 می 799)

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کوش آنای بات پر کہ بچدا ہے باپ کا ہم شکل نیس ہے حضور علید الصافی و والسلام نے اس ویہاتی کوان کی اجازت نیس دی کدوہ اسے اس نے کے بارے میں دیا کہ دوہ اسے اس نے کے بارے میں یہ کہد سکے کہ یہ میرا بچر نیس ہے۔ لذا اس مدیث سے ثابت ہوا کہ محش شہر کی منا میں بودی کے اور الزام لگا ویتا جا ترقیل ہے کہ بہت ہوا محتی ہے۔

16-اگرمیاں بوی میں کوئی اختلاف اِکٹیگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق
دینے میں ہرگز ہرگز جلدی نہ کرے بلد اپنے فعہ کو مضبوط کرے اور خعب اتر جانے کے بعد
شعندے دماغ ہے سوچ بچار کراورلوگوں سے شورہ لے کریے فور کرے کہ کیا میاں بوی میں نباہ
کی کوئی صورت ہو کتی ہے یانیس؟ اگر بناؤار نباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز طلاق نہ دے
کی کوئی صورت ہو کئی ہے یانیس؟ اگر بناؤار نباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز طلاق نہ دے
کی کوئی صورت ہو کئی ہے ہے ایس کا ایک بناؤار نباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز طلاق نہ دے
کی کوئی صورت ہو کئی ایس میں جے رسول افتا ہے کہ طلال چیز وال میں سب
سے زیادہ خدا کے فزد کے باہد میں جے طلاق ہے۔

(ايدادُ ج 1 ص 303 باب كرابيد الطلاق مجبائي)

اگر خدانخواستہ الی سخت ضرورت ہیں آبائے کہ طلاق دینے کے سواکوئی جارہ ندرہے تو الی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے۔ ادرنہ طلاق کوئی المجمعی چیز نہیں ہے۔

بعض جائل ذرا ذرای باتوں پر اٹی بین کو طلاق دیتے ہیں اور گھر بچھتاتے ہیں اور عالموں کے پاس جموث بول ہوں کرمئلہ برہتے ہیرے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ خصد میں طلاق دی تھی بھی کہتے ہیں کہ خصد میں طلاق دی تھی بھی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کی نیٹ نبہ تھی خصد میں بلا اختیار طلاق کا لفظ نکل میا۔ بھی

الله المسلمة المسلمة

17۔ اگر کی کے پاس دو بویاں یااس سے زیادہ ہوں تو اس پرفرض ہے کہ تمام بو ہوں کہ درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کر ہے۔ کھانے ، پینے ، مکان ، سامان ، روشی ، بناؤ سنگار کی چیز وں فرض تمام معاملات میں برابری برتے ۔ ای طرح ہر بیوی کے پاس رات گزار نے کی باری مقرر کرنے میں بھی برابری کا خیال طحوظ رکھے ۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنی تمام بویوں کے ساتھ کیساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو دہ حق العباد میں گرفتار اور عذاب جہنم کا جن دار ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ 'جس مختص کے پاس دو ہو یاں ہوں اوراس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اتحایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج (فالج لگا ہوا) ہوگا''۔

(تندى جاس 136)

18۔ اگر بیوی کے کسی قول وقعل ، بدخوئی ، بخت مزاجی ، زبان درازی وغیرہ سے شو ہر کو کمی ۔ 18 ۔ اگر بیوی کے کسی قول وقعل ، بدخوئی ، بخت مزاجی ، زبان درازی وغیرہ سے شو ہر کو چاہیے کہ مبر وقبل اور برداشت سے کام لے۔ کیونکہ عورتوں کا میڑھاین ایک فطری چیز ہے۔

رسول التعلق فرمايا بك و عورت معرت وم عليه السلام كى سب سے ميرمى ليل سے

/ https://ataunnabi.blogspot.com/
پیدا کی گئی ہے۔ اگر کوئی تفس نیڑمی پہلی کوسیدی کرنے کی کوشش کرے گاتو پہلی کی ہڈی ٹوٹ

جائے گی مگر وہ بھی سیرمی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ان طرح اگر کوئی فض اپنی بیوی کو بالکل بی
سیرمی کرنے کی کوشش کرے گاتو بیٹوٹ جا بگی بندا اگر حورت سے فائدہ افعانا ہے تو اس کے
شیر سے بن کے باوجود اس نے فائدہ افعالو یہ بالک سیرمی ہو بی نہیں سکتی جس طرح میڑمی
پہلی کی ہڈی بھی سیرمی نہیں ہو سکتی ہو۔

پہلی کی ہڈی بھی سیرمی نہیں ہو سکتی ہو۔

(779/22 ひば)

19 ۔ شوہرکو چاہیے کہ عورت کے افراجات کے بادے کی بہت زیادہ بخیل اور کنوی نہ 19 ۔ شوہرکو چاہیے کہ عورت کے افراجات مقرر کرے کرے نہ مدے زیادہ فضول فرچی کرے۔ انجی آدنی کود کھے کر بیوی کے افراجات مقرر کرے ندانی طاقت سے بہت ذابعہ۔ ندانی طاقت سے بہت ذابعہ۔

20۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بوی کو کھر کی چیاردہ ارک کے اندر قید کر کے ندر کھے بلکہ بھی بھی والد بن اور رشتہ داروں کے بہاں آنے جانے کی اباذت دیتار ہے اور اس کی ہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور پڑوسیوں ہے بھی ملنے جانے ہا پیندی ندلگائے۔ بشر طیکدان عورتوں کے میل جول سے کی فتنہ وفساد کا اندیشہ نہ ہواور اگر ان اور توں کے میل طاب سے بیوی کے بدچلن یا بدا فلاتی ہوجائے کا خطرہ ہوتو ان عورتوں سے کی جول پے پیندی لگا دیتا ضروری ہواور اس میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول پر پابندی لگا دیتا ضروری ہواور اس مورتوں سے میں جول کے میں مورتوں سے میں جول کے میں مورتوں سے میں جول کے میں مورتوں سے میں جول ہورتوں سے میں جول کے میں مورتوں سے میں جول کی جول ہورتوں سے میں جول سے میں مورتوں سے مورتوں سے مورتوں سے میں مورتوں سے میں مورتوں سے میں مورتوں سے میں مورتوں سے مورتو

مسلمان عورتول کا بروہ: \_الله ورول الله عليه وسلم الله عليه وسلم ) في انسانی فطرت كے نتاضوں كے مطابق بدكارى كے درداذوں أو بندكر نے كے ليے مورتوں كو برد بير مكنے كا تھم ديا ہے۔ برد بے كی فرضیت اور اس كی ابن قر آن مجیداور صدیحوں سے ثابت ہے۔ بنانچے قرآن مجید علی اللہ تعالى نے مورتوں بر برد فرفر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا كه۔

المندون المندور المند

مدیث شریف می ہے رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے کہ "مورت ہدے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے ہدہ ہوکر باہر تکتی ہے تو شیطان اس کو میما کے جما کے کرد کھتا ہے۔" (ترفدی ت 1 ص 140)

اورایک مدیث میں ہے کہ بناؤ سٹگار کر کے اتر ااتراکر چلنے والی مورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشی بی ند ہو'۔ (تر فدی ن 1 می 139)

ای طرح حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ "حضور اللہ میں اللہ عند سے روایت ہے کہ "حضور اللہ میں الل

پیاری ببنو! آج کل جومورتمی بناؤ سنگار کرکے اور عربیاں لباس پہن کر، خوشیو لگائے بلا پردہ بازاروں میں محومتی پھرتی ہیں اور سینما جھیٹروں میں جاتی ہیں وہ ان صدیثوں کی روشنی میں اپنے //ataunnabi.blogspot.com/ بارے میں خود بی فیصلہ کر لیس کہ وہ کون ہیں؟ اور کیسی ہیں؟ اور کتنی بڑی گنہگار ہیں؟

اے اللہ کی بند ہو! تم خدا کے فضل ہے مسلمان ہو۔اللہ و رسول نے تہمیں ایمان کی دولت ہے مالا مال کیا ہے۔ تہمار ہے ایمان کا نقاضا ہے ہے کہ تم اللہ ورسول کے احکام کوسنواوران برعمل کرد۔اللہ ورسول نے تہمیں پرد ہے میں رہنے کا تھم دیا ہے اس لئے تم کولا زم ہے کہ تم پردہ میں رہا کرداورا ہے شو ہرادرا ہے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اوران کے ناموں کو برباد نہ کرد۔ یہ دنیا کی چھرروز و زندگی آئی فائی ہے یادر کھوا کہ ایک دن مرتا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ ورسول کومند دکھانا ہے قبرادرجہم کے عذابوں کو یاد کرد۔حضرت فاتون جنت بی نی فاطمہ زہرااور مسول کومند دکھانا ہے قبرادرجہم کے عذابوں کو یاد کرد۔حضرت فاتون جنت بی نی فاطمہ زہرااور مست کی ماؤں مینی رسول اللہ اللہ اللہ کا درسرکین کی مورتوں کے طریقوں پر چل کرا ہی دنیا و آخرت کو سنوار داور خدا کے لئے بہود و نصاری اور شرکین کی مورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔

پردہ عرات ہے، بے عرفی مہیں:۔آج کل بعض طحدتم کے دشمنان اسلام مسلمان مورتوں کو یہ کہ کر بہایا کرتے ہیں کہ اسلام نے مورتوں کو پردہ میں رکھ کر عورتوں کی بے عرفی کی ہے اس لئے مورتوں کو پردوں سے نکل کر جرمیدان میں مردوں کے دوش بدوش کمڑی ہو جانا چاہیے۔ کر بیاری بہنو! خوب اچھی طرح بجھالو کہ ان مردوں کا یہ پرو بیکنڈ وا تنا گندواور گھنا دُنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔

اے اللہ کی بند ہو اِسمی انساف کروکہ تمام کا بیل کھلی پڑی رہتی بیں اور بے پردورہتی بیب محر قرآن شریف پر بیشہ غلاف چرھا کر اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے تو بتاؤ کیا قرآن مجید پر غلاف چرھانا یہ قرآن شریف کی عزت ہے یا بے عزتی ؟ ای طرح تمام دنیا کی مجدین تکی اور بے پردور کھی کئی بیں ، محر فاند کعبہ پر غلاف چرھا کر اس کو پردہ میں رکھا کیا ہے تو بتاؤ کیا کعبہ مقدر پر غلاف چرھانا اس کی عزت ہے یا بے عزتی ۔ تمام دنیا کومعلوم ہے کہ قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چرھا کر ان دونوں کی عزت وعظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کمایوں میں مصل وافل کھ بمعظمہ ہے۔ ای طرح سب سے افعال وافل قرآن مجید ہے۔ ای طرح

/https://ataunnabi.blogspot.com/
مسلمان عورتوں کو پردہ کا تھم دے کر اللہ درسول کی طرف ہے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ
اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں ہے افضل واعلیٰ ہے۔

پیاری ببنوا اب سبی کواس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان مورتوں کو پردو میں رکھ کران کی عزت بوحائی ہے یاان کی ہے عزتی کی ہے۔

کن لوگول سے بروہ فرض ہے؟ ہر غیر محرم مردخواہ اجنی بوخواہ رشتہ دار، باہر ر بتا ہو یا گھر کے اندر ہرایک سے پردہ کرناعورت پر فرض ہے ہاں ان مردوں سے جوعورت كريم موں ان سے يردوكرنا عورت يرفرض نبيل محرم وومرد بيں جن سے عورت كا نكاح بمى بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوسکتا۔مثلا باب، دادا، چیا، ماموں، نانا، بعالی، بمتیجا، بھانجا، پوتا،نوار بسران لوگول سے پردوضروری نہیں ہے۔ فیرمحرم وومرد ہیں جن سے عورت كا نكاح بوسكم بي بيازاد بمائى، مامول زاد بمائى، بعويمى زاد بمائى، خالدزاد بمائى، جينه، د بوروفیرہ سسب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے بردہ کرناعورت برفرض ہے۔ جندوستان میں بے بہت بی للط اور خلاف شریعت رواج ہے کے عورتمی اسے و بوروں سے بالکل ى يردونيس كرتمى، بلكه ديورول عدينى غداق، اوران كرساته بالقايالي تك كرف كو برانيس مجمتیں، حالانکہ دیورعورت کا محرم نبیل ہے اس لئے دوسرے تمام غیرمحرم مردوں کی طرح عورتوں کود بوروں سے بھی پردو کرنا فرض ہے، بلک صدیث شریف میں تو یہاں تک د بوروں سے يردوك تاكيد بك "ألْحَمْوُ الْمَوْتُ" يعن ديروره كل من اياى خطرناك ب جسے کہ موت اور عورت کو دیور سے ای طرح دور ہما گنا جاہیے جس طرح لوگ موت سے بما محتے ہیں۔ (مَكَلُوةِ بِ2 ص 268)

ببرطال خوب المجى طرح سجولوك بر فيرعرم سے پرده فرض ہے۔ جاہدہ اجنى مرد بويارشة دار ، ديور ، بينو بھى فيرعرم بى بين اس لئے ان لوگوں سے بھى پردكرنا ضرورى ہے۔ اى طرح كفارو مشركين كى فورتوں سے بھى مسلمان فورت كو پرده كرنا جا بيئے۔ اى طرح أيجزوں ، اور بدچلن فورتوں

https://ataunmabi.blogspot.com/ عبى پردوكرنالازم بهاوران كركرول ش آنے جانے سروك دينا جانے۔

مسنله: عورت کا بی می ورت کا فیرم م ماس لئے مریده کواپ بی سے بی پرده کرنا فرض م اور بی کے انتہائی میں اس کرنا فرض م اور بیر کے لئے بھی بی جا ترنہیں کہ اپنی مریدہ کو بے پرده دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹے، بلکہ ویر کے لئے بی جا ترنہیں کہ ورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بیعت کر ۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عورتوں کی بیعت کے متعلق فر مایا کہ حضور علیہ الصافی قو السلام یہ اللہ عائد اللہ و بنائه کے اللہ و بنائه کی اللہ و بنائه کی اورتوں کا استحان فرماتے تھے۔ جو عورت اس آین اسلام میں ذکر کی ہوئی باتوں کا افر ادکر لین تھی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تھے سے یہ بیعت کے دس نے تھے کہ میں تھورت کے بیعت کے وقت نہیں لگا۔ ( بخاری 25 م 726 م)

بہتر بن شوم رکون ہے:۔ شوہروں کے بارے می اور تکمی ہوئی ہدایات کی روشی میں اور تکمی ہوئی ہدایات کی روشی میں میں میران ہوایات کی روشی میں میران ہوایات کی روشی میں میران ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوئی کے ساتھ زی بخوش طلق اور حسن سلوک کے ساتھ دری بخوش طلق اور حسن سلوک کے ساتھ دی ہیں آئے۔

2-جوالی بوی کے حقوق کوادا کرنے میں کسی متم کی خفلت اور کوتا ہی نہ کرے۔

3-جوائي بيوي كاس طرح بوكرد ب كدكسي اجني عورت يرتكاه ندوالي

4-جوائي بوي كوائ عيش وآرام من برابر كاشريك سجه

5-جوالی بری پر مجی ظلم اور کسی شم کی بے جازیادتی ندکرے۔

6-جوائی بوی کی تدمزاجی اور بدا خلاقی پرمبرکرے۔

7-جوائي يوى كى خويوں پرنظرر كے اورمعمولى غلطيوں كونظرا نداز كر \_\_\_

8-جوائی بوی کی مصیبتوں، باریوں اور رنج وغم میں دل جوئی، تار داری اور وفاداری کا میت دے۔

المعلق ا

15-جوائی بیوی پراس طرح کنوول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر تھے۔ 4- عورت مال بن جانے کے بعد

مورت جب صاحب اولاداور بجوں کی مال بن جائے تو اس پر مزید ذمددار ہوں کا بوجد بڑھ جاتا ہے کیونکہ شوہر اور والدین وفیرہ کے حقوق کے علاوہ بجوں کے حقوق بھی مورت کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں جن کواوا کرنا ہر مال کا فرض منصی ہے۔ جو مال اپنے بجوں کا حق شاوا کرے کی مافیناً وہ شریعت کے زویک بہت بوی محتا ہے راور سانے کی نظروں میں ذکیل وخوار تھمرے گی۔

بچوں کے حقوق : ۔ 1-ہر مال پر لازم ہے کہا ہے بچوں سے پیار وجمت کرے اور ہر معالمہ میں ان کے حقوق ن : ۔ 1-ہر مال پر لازم ہے کہا ہے بچوں سے پیار وجمت کرے اور ان کی دلیج فی ودل بنتی میں کی رہے اور ان کی دلیج فی ودل بنتی میں کی رہے اور ان کی درش اور تربیت میں پوری پوری وشش کرے۔

2-اگر مال کے دودھ میں کو کی خرائی نہ ہوتو خود مال اپنا دودھ اپنے بچل کو بلائے کہ دودھ کا بچل پر بدااثر بڑتا ہے۔

3. بچں کی مفائی ستمرائی اوران کی تشررتی وسلامتی کا خاص طور پردھیان رکھے۔ 4۔ بچس کو ہر شم کے رنج وقم اور تکلیفوں سے بچاتی رہے۔ 5۔ بے زبان بچے اپی ضروریات بتا تھیں سکتے۔ اس لئے ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے اشارات کو بجد کران کی ضروریات کو بوری کرتی رہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
6- بعض ما تیں چلا کر یا بلی کی طرح بول کر، یا سپائی کا نام لے کر، یا کوئی دھا کہ کرکے جو سے بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں ہے بہت ہی بری ہا تیں ہیں۔ بار بارایا کرنے ہے بچوں کا دل کر در ہوجاتا ہے اور دو بڑے ہونے کے بعد ڈر یوک ہوجایا کرتے ہیں۔

7- بنج جب بچھ بولنے لکیں تو ماں کو جا ہے کہ انہیں بار بار اللہ ورسول کا نام سنائے۔ ان کے سامنے بار بار کلمہ بڑھے بہاں تک کہ ووکلمہ بڑھنا سیکہ جائیں۔

8-جب بنج بچیال تعلیم کے قابل ہو جا کیں تو سب سے پہلے ان کو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم ولا کیں۔

9- بچول كواسلامي آواب واخلاق اوروين وغد ببكى باتيس كماكي \_

10- الحیمی باتول کی رخبت ولائیس اور بری باتول سے نفرت ولائیں۔

11- تعلیم و تربیت پر خاص طور پر توجه کریں اور تربیت کا دھیان رکھیں کوئکہ بچے سادہ ورق کے ماندہ ہوتے ہیں ۔سادہ کاغذ پر تقش و نگار بنائے جا کیں وہ بن جاتے ہیں اور بچوں بچیوں کا سب سے پہلا مدرسہ مال کی گود ہے اس لئے مال کی تعلیم و تربیت کا بچول پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا ہر مال کا فرض منصی ہے کہ بچول کو اسلامی تہذیب و تدن کے سانچے ہیں و حال کران کی بہترین تربیت کرے اگر مال اپنے اس حق کو ندادا کرے گی تو گونا ہوگار ہوگی۔

12-جب بچ یا بی سات برس کے ہو جائیں تو ان کوطہارت اور وضو وظمل کا طریقہ سکھائیں اور نمازی تعلیم دے کران کونمازی بنائیں اور پاک و تا پاک اور طلال وحرام اور فرض و سنت وغیرہ کے مسائل ان کو بتائیں۔

13- خراب لڑکوں اور لڑکیوں کی محبت ، ان کے ساتھ کھیلنے سے بچوں کو روکیں اور کھیل تماشوں کے دیکھیے سے بچوں کو روکیں اور کھیل تماشوں کے دیکھنے سے ، ناچ گانے ،سینماتھیڑ ، وغیر ولغویات سے بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر بچاکیں۔

14- برمان باپ كا فرض ب كر بكول اور بجيول كو برير يك كامول سے بچاكي اور ان كوا يتھے

الموں کی رفیت ولائم تاکہ بچے اور پیل اسلامی آ داب و اظلاق کے پابند اور ایما نداری و اخلاق کے پابند اور ایما نداری و دیداری کے جوہرے آ راستہ و جائم اور سی مسلمان بن کر اسلامی زندگی بسر کریں۔
دیداری کے جوہرے آ راستہ و جائم اور سی مسلمان بن کر اسلامی زندگی بسر کریں۔
15 ۔ یہی بچوں کا حق ہے کہ ان کی پیدائش کے ساتویں دن ماں باپ ان کا سر منذا کر بالوں کے دزن کے برابر جائدی فیرات کریں اور بچ کا کوئی ایجمانام رکھیں۔ فہردار ، فہردار ہر کر سے اور بچوں کا کوئی ایجمانام رکھیں۔ فہردار ، فہردار ہر کر کے ہیں اور بچوں کا کوئی برانام نہر کھیں۔

۔ 16- جب بچہ پیدا ہوتو فورائی اس کے واکم کان میں اذان اور باکی کان میں اقامت روسیں تاکہ بچہ شیطان کے خلل سے محفوظ رہے اور مجھو ہارہ وغیرہ کوئی میٹمی چیز چبا کراس کے مندمی ڈال دیں تاکہ بچے شیریں زبان اور باا خلاق ہو۔

17- نیا میوه، نیا پیل، پہلے بچوں کو کھلائی چرخود کھائیں کہ بنچ بھی تازہ پیل ہیں نے پہل کو نیا پھل دینا اچھاہے۔

18-چند بچے بچیاں ہوں تو جو چیزیں سب کو بکساں اور برابر دیں، ہرگز کی بیشی نہ کریں، ورنہ بچوں کی حق تلفی ہوگی۔ بچیوں کو ہر چیز بچوں کے برابر ہی دیں بلکہ بچیوں کی دلجو کی و دلدار ک کا خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ بچیوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
کی شادیاں نہ کریں اور رشتہ تا اس کرنے میں سب سے پہلے اور سب سے زیاد و فر جب اہلسنت اور دیندار ہونے کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔

اولاد کی مرورش کرنے کا طریقہ:۔ ہر ماں باپ کو یہ جان لیما جاہئے کہ مجین میں جواجھی یا بری عادتمیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عمر بحرفہیں چھوٹی میں اس لئے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچین ہی میں اچھی عادتی سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں ۔جو لوگ یے کہد کر کہ اہمی بچے ہے برا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا بچوں کوشرارتوں اور غلط عادتوں سے نبیں روکتے وہ لوگ درحقیقت بجول کے متعبل کوخراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور کندی عادتوں برروتے اور مائم کرتے ہیں۔اس لئے نہاہت ضروری ہے کہ بھین ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرارت یا بری عادت دیکھیں تو اس بر روک نوک کرتے رہیں بلک سختی کے ساتھ وانٹے میٹارتے رہیں اور طرح طرح سے بری عادتوں کی برائوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچول کی خوبیوں اور اچھی اچھی عادتوں پرخوب خوب شاباش کہدکران کامن برھائیں بلکہ پچھانعام دے کر ان كا دوسل بلندكري \_اس ي لل بجول كحقوق كے بيان من بجول كے لئے بہت ك مفيد باتم ہم لکے یکے ہیں۔اباس سے محدزائد باتیں بھی ہم لکھتے ہیں۔ مال باپ برلازم ہے کہان باتول کا خاص طور پر دهمیان رکھیں تا کہ بچوں اور بچیوں کامستنتبل روشن اور شاندار بن جائے۔

1- بچوں کورورہ پلانے اور کھانا کھلانے کے لئے وقت مقرر کرلو۔ جو عورتی ہرونت بچوں کو رودہ پلاتی یا جلدی جلدی بچوں کو وان رات میں بار بار کھانا کھلاتی رہتی ہیں ان بچوں کا ہاضمہ خواب اور معدو کمزور ہو جایا کرتا ہے اور نیچ قے اور دست کی بیار بوں میں جتلا ہو کر کمزور ہو جایا کرتا ہے اور نے قے اور دست کی بیار بوں میں جتلا ہو کر کمزور ہو جایا کرتا ہے اور نے ہیں۔

2- بچوں کومیاف ستمرار کھو کمر بہت زیادہ بناؤ سنگارمت کرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جایا کرتی

-4

/ https://ataunnabi.blogspot.com/

2- بچوں کو ہردم کود میں نہ لئے رہو بلکہ جب تک وہ جیسنے کے قابل نہ ہوں پائے میں زیادہ
تر سلائے رکھواور جب وہ جیسنے کے قابل ہوں تو ان کورفتہ رفتہ مندوں اور تکیوں کا سہارا دے کر
میمانے کی کوشش کر و ہردم کو د میں گئے رہنے سے نیچ کمزور ہو جایا کرتے ہیں اور وہ کو د میں
رہنے کی عادت یز جانے سے بہت ویر میں جلتے اور جیستے ہیں۔

2. بعض مورتیں اپنے بچوں کو مشائی کثرت سے کھلایا کرتی ہیں۔ یہ خت معنر ہے مشائی کھانے سے وانت خراب اور معدو کمزورہ اور بکثرت مغراوی بیاریاں اور پھوز ہے بہتنی کا روگ بچوں کولگ جاتا ہے۔ مشائیوں کی جگر گلوکوز کے بسکت بچوں کے لئے اچھی غذا ہے۔ 5۔ بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے ربو۔ اور ہر وقت کھاتے ہیتے رہنے ہے۔ بھی بچوں کوفترت دلاتے ربو۔ مثلا یوں کہا کرہ کہ جوزیادہ کھاتا ہے وہ جنگلی اور بدو ہوتا ہے

6- بچوں کی ہر ضعد پوری مت کرو کہ اس سے بچوں کا مزاج مجر جاتا ہے اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت عربر نہیں چھوتی۔

اور ہروتت کھائے ہتے رہناہ بندروں کی عادت ہے۔

7- بچوں کے ہاتھ سے فقیروں کو کھاٹا اور پیسد دلایا کروای طرح کھانے چنے کی چیزیں بچوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں کو یا دوسرے بچوں کو دلایا کروتا کہ خاوت کی عادت ہو جائے اورخود غرضی اورنفس پروری کی عادت پیدا نہ ہواور بچہ بچوں نہ ہوجائے۔

8- چلا کر ہو لئے اور جواب دینے ہے ہمیشہ بچوں کو روکو خاص کر بچیوں کو تو خوب خوب ڈانٹ پینکا رکر و۔ ورنہ بدی ہونے کے بعد بھی بھی عاوت پڑی رہے گی تو میکے اور سسرال دونوں جگہ سب کی نظروں میں ذلیل وخوار نئی رہے گی اور منہ پھٹ اور برتمیز کہلائے گی۔

9- خصر کرنا اور بات بات پر روٹھ کر منہ مجلانا ، بہت زیادہ اور بہت زور سے ہنستا ،خواہ مخواہ مخواہ کو اہ بھائی بہنوں سے اڑنا جھڑنا ، چنلی کھانا ، گائی بکنا ان حرکتوں پراٹزکوں اور خاص کراڑ کیوں کو بہت زیادہ تنبیہ کرو۔ ان بری عادتوں کا پڑجانا عمر بحر کے لئے رسوائی کا سامان ہے۔ https://ataunnabi.blogspot.com/

- اگر پر ایس کی کوئی چر افحالاے اگر چر آنی ہی چوئی چر کوں نہ ہوائی پر سب

گر والے خیا ہو جا کیں اور سب گر والے بچ کو چور، چور کمد کر شرم دلا کی اور بچ کو مجبور

گر یں کہ وہ فوراً اس چر کو جہاں ہے وہ لایا ہے ای جگدائی کور کھآئے گھر چوری ہے نفرت

دلانے کے لئے اس کا ہاتھ وہ طلا کی اور کان پکڑ کر اس ہے قبہ کرا کمی تاکہ بچل کے ذہن

من اچھی طرح یہ بات جم جائے کہ پرائی چر لیت یہ چوری ہے اور چوری بہت بی براکام ہے۔

مناسب مزادوتا کہ نیچ گھراییا نہ کری اس موقع پرلاؤ بیار نہ کرو۔

12- مجمی مجمی بجی کو ہزرگوں اور نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو محر خردار خردار عاشقی معثوثی کے قصے کہانیاں بچوں کے کان میں نہ پڑی ۔ ندایس کتابیں بچوں کے ہاتھوں میں دوجن سے اظلاق فراب ہوں۔

13- الزكوں اور لڑكوں كو ضرور كوئى اليا بنر سكما دوجس مضرورت كے وقت وہ كچھ كماكر بسراد قات كرسكيں مثلاً سلائى كاطريقة، ياموزہ بنيان، سويٹر بننا، يارى بننا، يا چ غدكا تنا، خبردار ان بنركى باتوں كوسكمانے بيں شرم و عارمحسوس ندكرو۔

14- بوں میں بھین بی سے اس بات کی عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ ہے کریں وہ اپنا بھی جون خود اپنے ہاتھ ہے کریں وہ اپنا بھیونا خود اپنے ہاتھ سے بچھا کی اور سے کوخود اپنے ہاتھ سے اپنابستر لیبٹ کراس کی جگہ پر کھیں ۔ اپنے کپڑوں اپنے زیوروں کوخود سنبال کر کھیں۔

https://ataunnabiv.blogspot.com/ ۱۶۰۰ نچ ادر بچیاں کوئی کام جیپ چیپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کرو کہ یہ انگلی عادت نہیں۔

18- بچن ہے کوئی محنت کا کام لیا کرومثلاً لڑکوں کے لئے لازم کر دو کہ وہ بچھ دور دوڑ لیا کریں اورلڑکیاں چرفد چلائیں یا چکی جیں لیس تا کدان کی تندرتی نحیک رہے۔

- 19- بچن اور بچین کو کھانے ، پہننے اور لوگوں سے ملنے ملانے اور محفلوں میں اشمنے بیٹنے کا مطریقد اور سلیقہ سکھانا مال باپ کے لئے ضروری ہے۔

20- چلے میں تاکید کروکہ بچ جلدی جلدی اور دوڑتے ہوئے نہ چلیں اور نظراو پراٹھا کر یا ادھر اور و کھتے ہوئے نہ چلیں اور نہ نگا سڑک پر چلیں ، بلکہ ہیشہ سڑک کے کنارے کنارے چلیں۔ ادھر و کھتے ہوئے نہ چلیں اور نہ نگا سڑک پر چلیں ، بلکہ ہیشہ سڑک کے کنارے کنارے کا اواکر نا مال یا ہے کے حقوق فی :۔ ہر سرد و عورت پر اپنے مال باب کے حقوق کو بھی اواکر نا فرض ہے۔ فاص کر نیچ لکھے ہوئے چند حقوق کا تو بہت بی فاص طور سے دھیان رکھنا ہے معد ضروری ہے۔

1- خبردار، خبردار جرگز اینے کسی قول وقعل سے ماں باپ کو کسی قتم کی کوئی تکلیف ندویں اسے اور جرکز اینے کسی قول وقعل سے ماں باپ کو کسی قبل کے دوہ جرگز بھی بھی اور اگر چہ ماں باپ اولا و پر پھوزیادتی بھی کریں ، مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ دہ جرگز بھی بھی اور کسی مال جس بھی ماں باپ کا دل ندد کھا کیں۔

2-انی ہر بات اورائے ہمل سے مال باپ کی تعظیم و تحریم کرے اور ہمیشدان کی عزت و حرمت کا خیال رکھے۔

3- ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرمال پرداری کرے۔ 4- اگر ماں باپ کوکوئی بھی حاجت ہوتو جان و مال سے ان کی خدمت کرے۔ 5- اگر ماں باپ اٹی ضرورت سے اولاد کے مال و سامان میں سے کوئی چیز لے لیس تو خبردار ہرگز پراند مانیں، ندا ظہار نارائٹی کریں، بلکہ یہ جمیس کہ میں اور میرا مال سب مال باپ ہی کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد سے ایک فض سے بیفر مایا کہ

انت و مالك بابنك ليمن توادر تيرا مال ب تير باب كاب كاب كاب كام مغفرت كا انتقال موجائ تو اولاد بر مال باب كابيت به كدان كے لئے مغفرت كل انتقال موجائ تو اولاد بر مال باب كابيت به كدان كے لئے مغفرت كل وعائيں كر حر ربيں اور اپنى تلى عبادتوں اور خيرات كا ثواب ان كى روحوں كو پنجاتے ربيں كمانوں اور شير بنى وفيره بر فاتح ولاكران كى ارواح كوايسال ثواب كرتے ربيں - كمانوں اور شير بنى وفيره بر فاتح ولاكران كى ارواح كوايسال ثواب كرتے ربيں - كمانوں اور ان كے ماتھ والوں كے ماتھ واحمان اور انجما برتاؤ

کرتے رہیں۔ 8۔ ماں یاب کے ذمہ جوقرض ہواس کو اداکریں یا جن کاموں کی وہ وصیت کر مجے ہول ان

کی وسیتوں پڑمل کریں۔ 9۔ جن کاموں سے زندگی میں مال باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو ٹ کریں کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پنچے گی۔

- سبحی بھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لئے بھی جایا کریں۔ان کے مزاروں پر فاتحہ پڑھیں،سلام کریں اوران کے لئے وعا مغفرت کریں۔اس سے مال باپ کی ارواح کو فرقی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے ٹور کی تعالیوں میں رکھ کران کے سامنے پیش کریں گے اور مان ہے کا ور فاتحہ کا ثواب فرشتے بیٹے بیٹیوں کو وعا کی ویں گے۔واوا، واوی، نام، نانی، چیا، پھوپیکی، ماں باپ بی کی طرح ہیں۔ یوں بی بزے بعائی کا حق بھی باس باپ بی کی طرح ہیں۔ یوں بی بزے بعائی کا حق بھی باب بی کی طرح ہیں۔ یوں بی بزے بعائی کا حق بھی باب بی بی میں میں ہے کہ باب بی کی میں ہے کہ

حَقَ كَبِسْرِ الْاخْوَةِ حَلَى يَعْنَ بِرَ عِمَالَى كَاحَلَ جَمِونَ بِمَالَى بِاليَا الْسَوَالِدِ عَسَلْسَى وَلَدِهِ عِمِياكَ إِلَيْ الْحِيْدِ عِبَالَهُ إِلَيْ الْحِيْدِ عِبَالَهُ إِلَيْ الْحَيْدِ (مَكُلُوةِ جَ2مَ 421 كِتَهَالَى)

اس زمانے میں اور کے اور اور کیا یہ مال باپ کے حقوق سے بالکل بی جامل اور غافل ہیں۔ان کی تعظیم و تحریم اور فرمال برداری و فدمت گزاری سے مندموزے ہوئے ہیں بلکہ پچھ تو استے بدے

https://ataunnabi.blogspot.com/ بد بخت اور تالائق میں کہ ماں باپ کوائے قول وقعل سے اذبت اور تکلیف دیے ہیں اور اس طرح مناه كبيره من جتلا موكر قبر قبار وغضب جبار من كرفي راورعذاب جبنم كحن دار بن رب بي\_ خوب یاد رکھوکہ تم اسے مال باب سے ساتھ اجھایا برا جوسلوک بھی کرو کے ویبائی سلوک تمباری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی اور بیمی جان لوک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک كرنے سے رزق من ترقی اور عرض خيرو بركت نعيب موتى ہے۔ بياللہ تعالى كے سے رسول منافع کافرمان ہے جو ہرگز بھی غلونیں ہوسکا اس بات برایمان رکھوکس بزار فلسفیوں کی چنیں چنال بدلی نی کی بات برلی نه نقی نیس بدلی

رشته دارول کے حقوق : اللہ تعالی نے قرآن شریف میں اور حضور نی اکرم علیہ نے مدیث شریف میں بار باررشت داروں کے ساتھ احسان اور اجھے برتاؤ کا تھم فرمایا ہے ابذا ان لوگول کے حقوق کو بھی اوا کرنا ہرمسلمان مرد وعورت پر لازم اور ضروری ہے خاص طور پران چند باتوں یمل کرنا تولازی ہے۔

1-اكرائي مزيز واقربامغلس ومخاج بول اوركمانا كمانے كى طاقت ندر كھے بول تو الى طاقت بحراورا في مخوائش كے مطابق ان كى مالى مدوكرتے رہيں۔

2- مجمی مجمی این دشته دارول کے یہال آتے جاتے بھی رہیں اور ان کی خوشی اور تی میں بميشه شريك ريس-

3- خبردار، خبردار، برگز مجی رشته دارول سے قطع تعلق کر کے رشتہ کو ند کا میں۔ رشتہ داری كاث دُالْخ كابهت بزا كمناه ب رسول الشكي في فرمايا ب كم

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ یعنی ابی دشتہ دار ہوں سے قطع تعلق کرنے والا (مَكُنُوة 2 ص 419 مجتباتي) جنت من بيس داهل موكا

اگررشتہ داروں کی طرف ہے کوئی تکلیف بھی پہنچ جائے تو الہ بر کرنا اور پھر بھی ان ہے میل جول اور تعلق کو برقر اررکھنا بہت بڑے تو اب کا کام ہے۔

مدیث شریف میں ہے کہ جوتم سے تعلق کاٹ لے تم اس سے کمار پر رکھواور جوتم پرظلم کر سے اس کومعاف کر دواور جوتمہارے ساتھ بدسلوکی کر ہے تم اس کے ساتھ بُر بلوک کرتے رہو۔

اور ایک مدیث میں میہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بڑے کرنے ہے آدی اپنے الل وعیال کامحبوب بن جاتا ہے اور اس کی مالداری بدھ جاتی ہدئی کر میں درازی اور برکت ہوتی ہے۔ (مکلوۃ جوم 420 مجتبائی)

ان مدی اور دنیا و آخرت بی اس کے فوائد و منافع کی قدر زبینی اور دشته واروں کے ماتھ نیک اور دنیا و آخرت بی اس کے فوائد و منافع کس قدر زبینی اور دشته واروں کے ماتھ بدسلوکی اور ان سے تعلق کا ٹ لینے کا گنا ہمیا تک اور فزائد ہے اور دونوں جہال میں اس کا فقصان اور و بال کس قدر زیادہ خطرنا ک ہے۔ اس لئے بران مرد و خورت پر لازم ہے کہ اپنے دشتہ واروں کے حقوق اوا کرنے ، اور ان کے ساتھ اجھی نا ور نیک سلوک کرنے کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ یاد رکھو کہ شریعت کے احکام پر عمل نا کہی مسلمان کے لئے ووثوں جہان میں صلاح و فلاح کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کہا کی کوئی مسلمان دونوں جہاں میں بہنے مسلمان کا سامان ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر کہا کی کوئی مسلمان دونوں جہاں میں بہنے مسلمان دونوں

جولوگ ذرا ذرای باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوبھی بن اور اور اور ان بھاؤں، بھاؤں، بھاؤں، بھاؤں، بھاؤں، بھاؤں وغیرہ سے یہ کہ کر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ آج سئر ارشتہ داروں نہیں اور تھر سلام کلام، ملتا جلتا بند کر دیتے ہیں ہی کہ رشتہ دار کی شادی وقی کی تعریب اپنے قریبی رشتہ شادی وقی کی تعریب اپنے قریبی رشتہ داروں کے جتازہ اور کفن وفن ہی بھی شریک نہیں ہوتے تو ان حدیثانی ردشی میں تم خودی فیصلہ کرو کہ بیاؤگ کے جتازہ اور کفن وفن ہی بھی شریک نہیں ہوتے تو ان حدیثانی ردشی میں تم خودی فیصلہ کروکہ بیاؤگ کے جائزہ اور کفن وفن ہی بھی شریک نہیں ہوتے تو ان حدیثانی ردشی میں تم خودی فیصلہ کروکہ بیاؤگ کی بیانہ بورگ کے بیانہ بھی جو بالنہ )

https://ataunnabi.blogspot.com/

رو وسيول كي حقوق : الله تعالى في قرآن مجيد على ادراس كي بيار بي رسول

ميليند في مي مسايول ادر پروسيول كي مي ميد عن امر فرائ جي جن كوادا كرنا

مرسلمان مردو تورت كي لئے لازم و ضرورى ہے۔ قرآن مجيد عمل ہے۔

اور صدی شریف بی آیا ہے کہ رسول الفقی نے فرایا کہ دھڑت جریل علیدالسلام جھکو ہیں۔ بیشہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے بی تھم دیتے رہے، یہاں تک کہ جھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید فتر یہ پڑوی کا وارث تھم وادیں گے۔ (سکنو ہ نے 2 می 422 جبال) ایک صدیث بی یہ بی ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وضوفر ما رہے ہے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کے وجودن کولوٹ لوٹ کراہے چروں پر ملے لگے۔ یہ منظرہ کھ کرآپ نے فرمایا کہ تم لوگ الله ورسول کی مجت کے مرابیا کہ تم لوگ الله ورسول کی مجت کے جہا ہے ہی ہے کہ ایک کر ہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جم لوگ الله ورسول کی مجت کے جہا ہے ہی دوہ الله ورسول کی مجت کے بیات ہند ہوکہ وہ الله ورسول سے مجت کر ہے اس کو لازم ہے کہ وہ جھیٹ جربات میں رسول سے مجت کر سے اس کو دوہ ایک جب کے دوہ جمیشہ جربات میں کہ بولے اور اس کو جب کی چیز کا ایکن بنایا جائے تو وہ امانت کو اوا کر سے اور اس کے جب کر یہ اس کو اوا کر سے اور اس کے جب کر کھا لے اور اس کا پڑوی بھوکارہ جائے۔

(مكلوة ج2ص 424 مجتباكي)

بہرمال اپ: پروسیوں کے لئے مندرجہ ذیل ہاتوں کا خیال رکھنا جاہیے۔ 1-اپنے پروی کے دکھ سکھ میں ہیٹ شریک رہے اور پوفٹ ضرورت اس کی ہرتم کی امداد بھی کرتا رہے۔

2-ا ين يروسيول كى خر كيرى اوران كى خيرخوانى اور بملائى مى جيشدلار --

3- کھے بریوں اور تحفوں کا بھی لین دین رکے جنانچہ صدیث شریف میں ہے کہ جب تم لوگ شور بدیکاؤ تو اس میں کھے زیادہ پانی ڈال کرشے کو برحالو تا کہ تم لوگ اس کے ذریعہ

اسینے پروسیوں کی خبر کیری اور ان کی مدور سکو (منزن 1 مس 171 مجتبائی)

عام مسلمانوں کے حقوق : بانا ہے کدایے رشتہ داروں کے علادہ مسلمان ہونے کہ اپنے رشتہ داروں کے علادہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہرمسلمان کے لئے مرسلمان ہونے کی حیثیت سے ہرمسلمان کے لئے مردری ہے کدان کوادا کرے۔ان حقوق عمل عبریہ ہیں۔

1- ملاقات کے وقت ہر مسلمان اپنے مسلمان کا تیوں کو سلام کر سے اور مرد مرد سے اور عورت مورت مورت مورت مورت مصافی کر ہے تو یہ بہت ہی اچھ انجاز کی مل ہے۔ محراس کا دھیان رہے کہ کافروں ، مشرکوں اور مرتدوں ، ای طرح جوا کھیٹا دشراب پینے اور اس متم کے کتابوں میں مشخول رہے والوں کود کھے تو ہر گز ہر گز ان لوگوں اُلام نہ کر ہے ، کیونکہ کی کوسلام کرتا ہاں کی تعظیم ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کو اُلمان کی فائن کی تعظیم کرتا ہے تو خضب اللی سے عرش کا نہ کر بل جاتا ہے۔

2-مسلمانوں کے سلام کا جواب دے۔ یادر کو کسلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔

3-مسلمان چعینک کرا الحمدنفه اسکے تو "رحک نن" کہ کراس کا جواب دے۔

4- كوكى مسلمان يمار موجائة اس كى يمار بزار \_\_

5-ابی طاقت مجر برمسلمان کی خیرخوانی اوراک مدوکرے۔

6-مسلمانوں کی تماز جناز واوران کے وقن مراز یک ہو۔

7- برمسلمان كامسلمان بونے كى ديثيت عالان واكرام كر ،-

8- كوكى مسلمان دموت د يواس كى دموت أأل كر يــ

9-مسلمان کے عیبوں کی بردہ یوٹی کرے ادن کو اخلاص کے ساتھ ان بیبوں سے باز

https://ataunnabi.blogspot.com/ رینے کی نقیحت کرے۔ 10-امرس بات مسكس مسلمان سے رجش موجائے تو تين دن سے زيادہ اس سے سلام و کام بندندر کھے۔ 11-مسلمانوں میں جنگزاہوجائے توسلح کرادے۔ 12- كى مسلمان كوجانى يا مالى نقصان ندينجائے ، ندسى مسلمان كى آ برور يزى كرے-13 مسلمانوں کواچھی باتوں کا عظم دینار ہاور بری باتوں سے مع کرتار ہے۔ 14- برمسلمان كاتخذ تول كرے اور خود بھى اس كو بھے تخفہ ميں ديا كرے-15-ائے سے بروں کا ادب واحر ام، اور اسے سے چھوٹوں پر رحم وشفقت کرتا رہے۔ 16-مسلمانوں کی جائز سفارشوں کوتیول کر ۔۔۔ 17-جوہات ایے لئے پندکرے وی برسلمان کے لئے پندکرے۔ 18-معدون يامجلون من كى مسلمان كوافعا كراس كى جكدنه بيغے-19-راست بمولے بودن كوسيدها راستهائے۔ 20- كى مسلمان كولوكون كے سامنے ذكيل ورسواندكر --21- كى مىلمان كى غيبت ندكر بناس يربهان لكائے-انسانی حقوق : بعض ایے حقوق بھی میں جو ہرآ دی کے ہرآ دی پر میں،خوا انواوه كافر مو ماسلمان نيكوكار مويا بدكار -ان حقوق من سے چنديہ ين-1- با خطا بركزكس انسان كى جان و مال كونقصان نه كانجائ -2- بلاكسى شرقى وجد كے كسى انسان كے ساتھ بدزبانى و سخت كلاى نہ كر --3- سي مصيبت زدوكو: كيم ياس كوبجوك بياس يا بياري من جلا يائة اس كي مدد كرے كھانا يانى ديرے، دو علاج كردے۔

4۔ جن جن صورتوں میں شریعت نے سزاؤں یا لا انکوں کی اجازت دی ہے ان صورتوں

می خبر دارخبر دار صد سے زیادہ نہ بر سے اور برگزظلم نہ کرے بیٹر بعت اسلام کی مقدی تعلیم کی و سے بر انسان کا بر انسان کا بر انسان کی جو انسانی حیث سے ایک دوسرے پر الزم ہے۔ مدیث شریف میں ہے ک۔

الرَّحِمُونَ يَوْحَمُهُمُ الرُّحْمَنُ يَعِي رَمَ كُرَ اللهِ يَرَمَ فَرَمَا الْهِ مِمْ الرَّحْمَةُ الرَّحِمَةُ الرَّحْمَةُ الرُّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ الوَّول يُرَرَمُ فَرَاءً كا-

(رواه ابوداود) (معكوة ق23,423 مجيائي)

اورا یک دوسری مدیث میں رحمت المعالمین اللے فیار نایا کہ المنے اللہ عن اللہ من الحقیق نے بنا وفر مایا کہ المنے فیا حب یعن تمام محلول نور میال ہے جواس کی پرورش المنے لئے اللہ من الحسن کی تمان ہے اور الکوت میں سب سے زیادہ الله من المحسن کی تمان ہے اور الکوت میں سب سے زیادہ الله من المحسن کی تمان ہے اور الله من المحسن کی ترویک ودی ہے جواللہ کی عمال یعن اس کی اللہ عبة الله

(مظافرة ج 2 م 425 مجتبائی) علوق کے ماتوانی سلوک کرے جاتوانی میں اور اس کے حقوق نے۔ اللہ تعالی رحمٰن انم اور ارتم الراحمین ہے اور اس کے بیار رسول رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اس لئے اسلام برزا بجیجا ہوا اور رسول کا ایا ہوا دین ہے بیار رسول رحمۃ اللعالمین ہیں۔ اس لئے اسلام برزا بجیجا ہوا اور رسول کا ایا ہوا دین ہے وور حمۃ والا دین ہے اس لئے اس وین میں جانوروں کے جند حقوق بیں جن کا اوا کرنا ہر مسلمان پرضروری ہے۔ جانوروں کے چند حقوق بین

1. جن جانوروں کا گوشت کھانا ترام ہے جب تک والجائی کی باف ورت ان گونی کرامت ہے۔
2۔ جن جانوروں کا گوشت طال ہے ان کو بھی برا کھانے کے لئے ند ہو بلکہ محض تفریک کے لئے باو مرورت قبل کرنا جیسا کر بعض شکاری اورف نے یا کوئی فا کدوا تھانے کے لئے نہیں کے لئے باو مرورت قبل کرنا جیسا کر بعض شکاری اورف نے یا کوئی فا کدوا تھانے کے لئے نہیں کا رکھ کے جانے ہیں بعنی محض کھیل کود سے مربطانوروں کا خون کرکے ان کو ضائل کر سے جن میں جا کرنہیں ہے۔

/https://ataunnaloi.blogspot.com/

3- جو پالتو جانور کام کرتے ہیں ان کو گھائی چارہ اور پائی ویٹا فرض ہے اور ان کی طاقت 
عزیاد ہ ان سے کام لینا یا بحوکا ہیں سار کھنا اور بااضرورت خصوصاً ان کے چروں پر مارتا گناہ اور نا جائز ہے۔

4- پرندوں کے بچوں کو محوضلوں سے نکال لینا یا پرندوں کو پنجروں میں بند کر ویٹا اور بالا ضرورت ان پرندوں کے بچوں کو محوضلوں سے نکال لینا یا پرندوں کے ماں باپ اور جوڑے کو دکھ پہنچانا بہت بڑی بے دمی اور ظلم ہے جو کسی مسلمان کے لئے جا ترقبیں ہے۔

5 بعض نوگ کسی جاندار کو بانده کر لاکادیے ہیں اور اس پر خلیل یا بندوق سے نشانہ بازی ک مثل کرتے ہیں یہ بھی اعلی در ہے کی ہے جی اور ظلم ہے جو بر مسلمان کے لئے حرام ہے۔

6 جن جانوروں کو ذیح کرنا ہو یا موذی ہونے کی وجہ سے قبل کرنا ہوتو مسلمان کے لئے لازم ہے کہ اس کو تیز ہتھیار ہے بہت جلد ذیح یا قبل کرد ہے۔ کسی جانور کو تزیا کریا ہمو کا بیا ما رکھ کر مار ذالنا ہے بھی بہت بری ہے جی ہر کر جرکز اسلام میں جائز نہیں ہے۔

راستوں کے حقوق نے بناری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نی اکرم اللے نے ماری سی ہے کہ حضور نی اکرم اللے نے اسول سی ہرام ہے فرمایا کرتم لوگ راستوں پر بیٹنے سے بچوتو سی ہرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اراستوں میں بیٹنے نے تو ہم لوگوں کے لئے کوئی جارہ بی نبیس ہے کیونکہ ان راستوں بی میں تو ہم لوگ بینے کیا کرتے ہیں تو رسول اکرم تیانی نے فرمایا کہ اگرتم لوگ راستوں کے جو اوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ داستوں کے حقوق یا بی ہیں جو یہ ہیں۔

1- نگاہ نیکی رکھنی مطاب ہے کے راستہ چونکہ عام تزرگاہ ہوتا ہے اس لئے راستہ پر جنفے والوں اور سلمانوں کے عیوب مثلاً کورھی ، سفید وائی اور سلمانوں کے عیوب مثلاً کورھی ، سفید وائی اسے یا تھزے اور سلمانوں کے عیوب مثلاً کورھی ، سفید وائی اسے یا تھزے اور کے وہ رب یکھور کے ربر ندو یکھیں جس سے ان لوگوں کی ول آزاری ہو۔ 2- اسی مسافر یا راہ میرکوایڈ انہ پہنچا کیں۔ مطلب یہ ہے کہ راستوں میں اس طرح نہ جنھیں

/ https://ataunnabi.blogspot.com/
کرراسته چک ہوجائے۔ یوں بی راستہ چلنے والوں کا نداز اکمیں ندان کی تحقیراور عیب جوئی
کریں نددوسری کمی تعلیف پہنچا کمیں۔
3۔ ہرگزرنے والے کے سلام کا جواب دیتے رہیں۔
4۔ راستہ چلنے والوں کو انہمی باتمیں بتاتے رہیں۔

5- خلاف شریعت اور بری با توں ہے لوگوں کومنع کرتے رہیں۔

( بخارى كماب الاستيذان ص920)

حقوق كوادا كرو، ما معاف كرالو: \_اكركسى كاتبار \_اويركوني حق تعااورتم اسكو سمی وجہ ہے ادائیس کر کتے تو اگر وہ حق ادا کرنے کے قابل کوئی چے ہومثلا سمی کا تبارے او پر قرض رو میا تما تو اس حق کوادا کرنے کی تمن صورتیں میں یا تو خودحق والے کواس کا حق دے دو، یعنی جس ہے قرض لیا تھا ای کو قرض ادا کر دویا اس ہے قرض معاف کرا لواور اگر وہ مخص مر ميا بوتواس كے وارثوں كواس كاحق يعنى قرض اواكر دواور اگر ووق اواكر ف كى چيز ند بوبلك معاف کرانے کے قابل ہومثلا کسی کی نمیبت کی ہو یا کسی پرتبمت لگائی ہوتو ضروری ہے کہ اس مخص ہے اس کومعاف کر الواور اگر کسی وجہ سے حق داروں سے ندان کے حقوق کومعاف کرا کا ندادا كر كا\_مثال ماحبان حق مر يك بول تو ان لوكول كے لئے بيش بخشش كى دعاكر تار ب اور الله تعالى سے توبدواستغفار كرتار بواميد بے كەقيامت كدون الله تعالى صاحبان فق كوبهت زيادواجر وثواب وے كراس بات كے لئے رامنى كروے كاكدو وائے حقوق كومعاف كروي -اورا اگرتمبارا کوئی حق دوسروں بر بواوراس حق کے مطنے کی امید بوتو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتے ر بواور اگر وہ مخص مر کیا بوتو بہتر یک ہے کہم اپنے حق کومعاف کردو۔ انشاء اللہ تعالی قیامت کے ون اس کے بدلے میں بہت برا اور بہت زیاد واجروتواب طے کا۔ (القد تعالی اعلم)۔ عام طور برلوگ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی اہمیت نبیں سجھتے حالاتک بندوں کے حقوق كا معامل بہت بى اہم ، نہايت ى علين اور بے صدخوف ناك بي بلكه ايك ميثيت سے ديكھا

مدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم اللے نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ
جانتے ہوکہ مفلس کون فیمل ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس فیمل کے پاس درہم اور دوسرے
مال و سامان نہ ہوں وی مفلس ہے تو حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایا کہ بیری است میں انلی
در ہے کا مفلس و فیمنس ہے کہ وہ قیامت کے دن نماز وروز واورز کوٰۃ کی نیکیوں کو لے کرمیدان حشر
میں آئے گا، گراس کا بیرحال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کی کوگل دی ہوگی کی پرتبہت لگائی ہوگی کی کا
مال کھا لیا ہوگا کی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا تو یہ سب حقوق والے اپ ناپ حقوق کوطلب
مریں محرقو اللہ تعالی اس کی نیکیوں میں ہے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں
دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں
دلائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے کناہ اس کے مریر لا وو، چنانچ سب
حقوق باتی رہ گئے تو اللہ تعالی حکم و ہے گئے کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے مریر لا وو، چنانچ سب
حقوق باتی رہ گئے تو اللہ تعالی حکم و ہے گئے کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے مریر لا وو، چنانچ سب
حقوق باتی رہ گئے تو اللہ تعالی حکم و ہے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے مریر لا وو، چنانچ سب
حقوق باتی رہ گئے تو اللہ تعالی حکم و ہے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے مریر لا وو، چنانچ سب
حقوق باتی رہ گئے تو اللہ تعالی حکم و ہے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے مریر لا وو، چنانچ سب
حقوق باتی ۔ (مگلؤ قشریف بی میں کی کہ جنم میں ڈال دیا جائے گا تو میخص سب سے برامفلس

اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ یا تو حقوق کوادا کرو یا معاف کرالوورنہ قیامت کے دن حقوق والے انتہائی ضروری ہے کہ یا تو حقوق کوادا کرو یا معاف کرالوورنہ قیامت کے دن حقوق والے تمہاری میں جاوران کے منابول کا بوجوتم اپنے سر پر لے کرجہنم میں جاؤے۔ خدا کے لئے سوچو کہ تمہاری بیکسی و بے بسی اور مفلسی کا قیامت میں کیا حال ہوگا۔



مسلمانوں میں مندوؤں کے میل جول ، جہاں بہت ی بیبودہ رسموں کا روائ اور چل ہو ميا ہان ميں سے ايك رسم يہى ہے كہ ارت كے نكاح كو برا اور عار يجھتے ہيں اور خاص كرايي كوشريف كبلان والمصلمان الرؤيس ببت زياده مرفآري حالا نكرشرعا اورعقلا جيها پبلا نكاح ويها دوسرا \_ان دونوس شرأن مجمنا ائتبائي حماقت اور بيوتوفي بلكه شرمناك جہالت ہے۔ عورتوں کی اسی بری عادت اُرخود دوسرا نکاح کرنایا دوسروں کواس کی رغبت ولا ناتو ورکنارا کرکوئی اللدی بندی الله ورسول کے عم کوایے سراور آمجموں یر لے کردوسرا نکات كرلتى بتووه عربح حقارت كنظر يتمى جاتى باور عورتي بات باس كوطعن وے کر ذلیل کرتی ہیں \_ باور کھو کہ دوسرا ان اُرنے والی عورتوں کو حقیر و ذلیل مجمنا اور نکات انی کو براجا ناب بہت برا مناوے بلک اس کبر سمجھے میں تفرکا خوف ہے کیونک شریعت کے سی علم كوعيب مجمنا اوراس كركرنے والے كوذير جاننا كفر ب\_كون نيس جانتا كه بهار ب رسول مالة كى جتنى يبيال تعين معزت عائشه رضى لاننها كسواكوئى كنوارى نتميس \_ايك ايك دودو تكاح ان كے يہلے مو يك تقور كيا نعوذ بالدائ ان است كى ماؤل كوذ كيل يابرا كبرسكتا ہے: توبه بنعود بالله!

بہر حال یاد رکھوکہ بیود عورتوں سے نکارابسول خدا اللہ کے کی سنت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جوکوئی کسی چیوڑی ہوئی اور مردانت کو زندہ اور جاری کرے اس کوسوشہیدوں کا قواب ملے کا لہذا مسلمان مردوں اور عورتوں اور عورتوں اور عرورکرا دیں بیبودہ رسم کو و نیا ہے منا دیں اور اللہ ورسول کی خوشنودی کے نیے ہو عورانیا تکار ضرور کرا دیں اور ان بیچاری دکھیاری اللہ کی بندیوں کو بیکسی اور جابی و بر بر بی ہے بارایک سوشہیدوں کا تواب حاصل کریں اور بیوہ عورتوں کو بینے مراور آتھوں پر رکھتے ہوئے بغیر کی شرم اور

/https://ataunnabi.blogspot.com/ عار کے خوثی خوثی دوسرا نکاح کرلیں اور سوشہیدوں کے تواب کی حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ:

وَأَنْكِعُو الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالْصَّلِحِيْنَ مِنْ اور ثكاح كردو الخول على الن كا جو ب ثكارً عباد تُحمْ و إلا يَعْمُ ( سورونور ) عباد تُحمْ و إلما بَكُمْ ( سورونور ) عبول اورا بين الألق غلامول اوركتيرول كا مورونور اكرم المنطق في في ارشاوفر ما ياك

مِنْ فَمَسَكَ بِسُنْتِی لِین بری امت بی فساد کھیل جانے کے وقت عند فسساد اُمْتی فله جوفنی مفہولی کے ساتھ میری سنت پرمل اُخو مِافَة شهید کرے اس کوایک سوشبیدوں کا تواب طے گا۔ اُخو مِافَة شهید کرے اس کوایک سوشبیدوں کا تواب طے گا۔ اس حدیث کوانام بیعی علید الرحد نے بھی اس کا بالر مزامی معترت این عباس منی الله فنها سے روایت کیا ہے۔ (حاشیہ مشکوة میں 30)

بورهی عورتوں کی خدمت

حدیث شریف میں ہے کہ بوڑھی عورتوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کا تواب اتنا بی بدا ہے جتنا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اور ساری رات عبادت میں مستعدی کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو اور ساری رات عبادت میں مستعدی کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو اور لگا تارروز ورکھنے والے کوثواب ملتا ہے۔

(معکوٰۃ ج2م 422مع المطابع) لڑ کیوں کی پرورش

رسول النعظی نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص تین لڑکیوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو اوب سکی ہے اوران پر مبریانی کا برتاؤ کر ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور جنت میں وافل فرمائے گا۔

یہ ارشاد نبوی من کر معابہ کروائم نے عرض کیا کہ اگر کوئی مخص وولڑ کیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے بھی کہی اجرو تو اب ہے یہاں تک کہ بچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرمایا کہ اس کے لئے بھی کہی اجرو تو اب ہے یہاں تک کہ بچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی

https://ataunnabi.blogspot.com/
فض ایک بی از کی کو پالے تو جواب میں آپ نے فرمایا کداس کے لئے بھی بی تواب ہے۔
(مقانوۃ تے جو م 433 اس الطابع)

#### ماں باپ کی خدمت

حضورا كرم اللي في ارشاد فرما ياكري جنت يس داخل بواتوي في في سناكد وبال وفي في في قر آن جيدي قر أت كرر باب به جب من في دريافت كياكدية قر أت كرف وال ون جي قو فر آن جيدي قر أت كرر باب به جب من في دريافت كياكدية قر أت كرف وال ون جي وفر أشتون في بتاياكدية بي حصالي حارث بن نعمان جي حصابي المحابية والمحابية وال

اور ووسری صدیث میں ہے کہ خدا کی خوشی باپ کی خوش میں اور خدا کی نارانسٹی باپ کی نارانسٹی میں ہے۔

#### (منگوۃ ج2س419) بیٹیاں جہنم سے پردہ بنیں گی

حفرت عائش رمنی القد عنبائے بیان فرمایا کے میرے پاس ایک عورت اپنی دو بیٹیول کو لے کر بھیک ما تیخے کے لئے آئی تو ایک مجور کے سوااس نے میرے پاس بھونیس پایا۔ وہی ایک محجور میں نے اس کو دے وی تو اس نے اس ایک مجور کوا پی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیاور خورنبیں کھایا اور چلی می ۔ اس کے بعد جب رسول القباط کے مکان میں تشریف لائے اور میں نے اس واقعہ کا تذکر وحضور کے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوفی ان بیٹیوں کے ساتھ میں اس کے ماتھ اچھا سنوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جبنم سے مثلا کیا می اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سنوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جبنم سے مثلا کیا می اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سنوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جبنم سے مثلا کیا میں دو اس کو اس میں کے ساتھ اس میں میں دو اور آئر بین جا کمی گے۔

(مكلوة ج2ص 421مع الطابع)

### انسان كى تمين غلطيال

(1) اس خیال میں بمیشد کمن رہنا کہ جوانی اور تندر تی بمیشہ رہے گی، (2) مصیبتوں میں ۔ بے مبر بن کر چیخ بکار کرنا۔ (3) اپی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا (4) دیمن کو حقیر سمجھنا (5) بیاری کومعمولی سمجھ کرشروع میں علاج نہ کرنا (6) اپنی رائے برعمل کرنا اور دوسرواں کے مشوروں کو معکرا دینا (7) کسی بدکار کو بار بارآ زما کر بھی اس کی جابلوی میں آجانا (8) بیکا رق میں خوش رہنا اور روزی کی تلاش ندکرنا (9) اپنا رازکسی ووسرے کو بتا کراہے بوشید و رکھنے کی تاکید كرنا (10) آمدنى سے زياد و خرج كرنا (11) لوكوں كى تكليفوں ميں شريك ند بونا اور ان سے ا مداد کی امیدر کھنا (12) ایک دو ہی ملاقات میں سیخص کی نسبت کوئی اچھی یا بری رائے قائم کر لینا۔(13)والدین کی خدمت نہ کرتا، اور اپنی اولادے خدمت کی امیدر کھنا (14) کسی کام کو اس خیال ہے اوجورا چھوڑ وینا کہ پھرسی وقت کھمل کرلیا جائے گا (15) برخص ہے بدی کرنا اورلوكوں سے اپنے لئے نیكى كى تو تع ركھنا (16) ممرا ہوں كى محبت ميں انصنا بينعنا (17) كونى عمل صالح كي تلقين كرية واس يروهيان ندوينا (18) خودحرام وحلال كاخيال ندكرة (19) جمونی تسم کھا کر جموٹ بول کر دھوکا دے کراٹی تجارت کوفروغ دینا (20)علم دین اورد بنداری کوعزت نہ جمنا (21)خود کو دوسروں سے بہتر سجمنا (22) فقیرول اور سائلول كواين وروازو سے دهكا ديا (23) ضرورت سے زيادہ بات چيت كرنا (24) اینے پڑوسیوں سے بگاڑ رکھنا (25) بادشاہوں اور امیروں کی دوئق پر انتہار کرنا (26) خوا ومخوا و کئے اور کے محریلو معاملات میں دخل دینا (27) بغیر سویے سمجھے بات کرتا (28) تین دن سے زیادہ سمی کا مبان بنا (29) اینے محر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا (30) مخص كيسامناية دكادروبيان كرتا-

سليقهالأرام كى چند باتيس

1-رات کو درواز و بندکر تے وقت اُرکے اندرا چھی طرح و کھے ہمال لوکہ کوئی اجنی یا کتا کی اندرتو نہیں رہ کیا ہے۔ بیعادت ڈال بنے انشا واللہ تعالی کھر جی کوئی نقصان نیس ہوگا۔

2- کھر اور کھر کے تمام سامانوں اُراف مقرار کھواور ہر چیز کواس کی جگہ پر رکھو

3- سے کھر والے آپس جی سے اُنگی کے قلال چیز قلال جگہ رہے کی پھر سب کھر والے ۔

3- سب کھر والے آپس جی سے اُنگی کے قلال چیز قلال جگہ رہے کی پھر سب کھر والے ۔

3. سے کھر والے آپس جی سے آئی کے فلال چیز فلال جگدرہ کی گھرسب کھر والے اس کے پابند ہو جا کیں کہ جب اس آؤاد ہال سے افعا کیں تو استعال کر کے گھرای جگدرکھ دیں تاکہ ہر آ دمی کو بغیر ہو جھے اور بابغدے ووٹل جایا کرے اور ضرورت کے وقت تلاش کرنے کی حاجت نہ بڑے۔

4- محرے تمام برتنوں کو دھو مانی کی الماری یا طاق پر النا کر کے رکھ دواور پھر دوبارہ اس برتن کو استعمال کرنا ہوتو پھر اس برتن کی اموے استعمال ندکرو۔

5۔ کوئی جمونا برتن یا غذا یا دہ اُبھوا برتن برگز ندر کھ دیا کر وجموئے یا غذاؤں اور دواؤں سے آلودہ برتنوں میں جرائی دا ابو کر طرح کی بیار بوں کے بیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔

8-اندمرے مل باد کھے ہون اُز نہانی ہون کمانا کماؤ۔

7۔ کمریا آگن کے راستہ علی الله یا کری یا برتن یا کوئی سامان مت ڈال دیا کرو-ایسا کرنے سے بعض وفعدروزکی عادمی مطابق بے کھکے جلے آنے والے کوٹھوکر ضرور کئی ہواور بعض مرحد تو سخت چوہی بھی مگ جاآئی ۔

8- صراحی کے مند بالو نے رائا ہے مندلگا کر ہرگز بھی پانی نہ ہو کیونکہ اوالا تو بہ ظلاف ہند گا کہ ہرگز بھی پانی نہ ہو کیونکہ اوالا تو بہ ظلاف ہم اور میں ہوئی میں کوئی کیڑا کوڑا چھیا ہواور وو پانی کے ساتھ پید یا طاق میں چلا جائے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/
9-ہفتہ یا دس دنوں میں ایک دن گھر کی کھل صفائی کے لئے مقرر کرلوکہ اس دن سب کام
دھندا بند کر کے بورے مکان کی صفائی کرلیا کرو۔

10- دن رات بیشے رہنا یا پنگ پرسوئے یا لینے رہنا تندرتی کے لئے بے حد نقصان دہ ہے۔ مردوں کو مساف اور کملی ہوا میں پکی مل پھر لینا اور کورتوں کو پکی محنت کا کام ہاتھ سے کر لینا تندرتی کے لئے بہت ضروری ہے۔

11- جس چکہ چند آ دی بیٹے ہوں اس جکہ بیٹھ کر نہ تھوکو نہ کھنکھار نکالو، نہ ناک ماف کرو کہ بیٹھ کی اس کے اور دوسروں کے لئے کھن پیدا ناک ماف کرو کہ بیا خلاف تہذیب بھی ہے اور دوسروں کے لئے کھن پیدا کرنے والی چیز ہے۔

12-دامن یا آ بچل یا آستین ہے تاک صاف ندکرو، نہ ہاتھ مندان چیزوں سے بو مجھو کیونک ۔ یے کندگی ہےاور تہذیب کے خلاف مجمی ۔

13- جوتی اور کیڑا یا بستر استعال سے پہلے جماز لیا کرومکن ہے کوئی موذی جانور بیٹا ہوجو بے خبری میں تمہیں ڈس لے۔

14- چھائے بچں کو کھلاتے کھلاتے بھلاتے بھی برگز برگز اچھال اچھال کرنہ کھلاؤ، خدانخواستہ ہاتھ ہے۔ ہوٹ جہوٹ جائے گی۔ ہات تھے۔ کا ان خطرہ میں پڑجائے گی۔

15- بھے دروازہ میں نہ بیٹا کروسید آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی اورخودتم بھی تکلیف افغاؤ کے۔

16-17 پوشیدہ جلبوں میں کسی کے پھوڑ انجینسی یا در دو درم ہوتو اس سے بیانہ پوچھو کہ کہال ہے اس سے خواو مخواواس کوشرمندگی ہوگی۔

17- پافانہ یا طل فاندے کر بند یا تبیند یا ساڑھی باندھتے ہوئے باہر مت نکلو۔ بلکہ اندری سے باندھ کر باہر نکلو۔

18- جبتم ے کوئی مخص کوئی بات ہو چھے تو چہداس کا جواب دو پھر دوسرے کام

19-جو بات کی ہے کہویا کی کا جواب دوتو صاف صاف بولو اور استے زور ہے بولو کہ ساف والا ام می طرح من لے اور تہاری باتوں کو بچھے لے۔

20- زبان بندکر کے ہاتھ یا سرکے اشاروں سے پھے کہنا یا کس بات کا جواب دینا بے فلاف تہذیب اور حماقت کی بات ہے۔

21-اگر کمی کے بارے میں کوئی پوشیدہ بات کی ہے کہنی ہواور وہ مخص اس مجلس میں موجود ہوتو آگھ یا ہاتھ سے بار باراس کی طرف اشارہ مت کروکہ ناحق اس مخص کوطرح طرح کے شہبات ہول گے۔

22- کمی کوکوئی چیزد بی ہوتو اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دویا برتن میں رکھ کراس کے سامنے بیش کرو، دور سے چینک کرکوئی چیز کمی کومت دیا کرو۔ شایداس کے ہاتھ میں نہیج سکے اور زمین پر گرکرٹوٹ چھوٹ جائے تو شراب ہوجائے۔

23-اگرکی کو پکھا جلوتو اس کا خیال رکھو کہ اس کے سریا چہرہ یا بدن کے کسی حصہ میں پکھا گئے نہ پائے اور بیلھے کو استنے زور سے بھی نہ جھلا کرو کہتم خود یا دوسرے میں پکھا گئے نہ پائے اور بیلھے کو استنے زور سے بھی نہ جھلا کرو کہتم خود یا دوسرے میں بیٹان ہوجا کیں۔

24- میلے کیڑے جود حولی کے یہاں جانے والے ہوں گھر بی ادھر ادھر زمین پر پڑا اور جھرا نہ دہے دور بلکہ مکان کے یہاں جانے والے ہوں گھر بی ادھر ادھر زمین پر پڑا اور جھرا نہ دہنے دور بلکہ مکان کے کسی کونے بیں لکڑی کا ایک معمولی بیس رکھ لو اور سب میلے کیڑوں کوای بیس جع کرتے رہو۔

25-اپنے اونی کپڑول اور کمایوں کو بھی بھی دھوپ میں سکھالیا کرو تا کہ کیڑے مکوڑے کپڑوں اور کمایوں کو کھڑے کپڑوں اور کمایوں کو کھڑے کپڑوں اور کمایوں کو کاٹ کر ٹراب نہ کرسکیں۔

26- جبال کوئی آ دمی جیٹا ہو و بال گردو خیار والی چیزوں کو نہ جماز و۔

27- كى دى ياريانى ياغم :وريارى وغيره كى خبرول كو بركز اس وقت تك نبيس كهنا جائن

/https://ataunnabi.blogspot.com جب تک اس کی فوب انجی طرح تحتی ند ہو جائے۔

28- کمانے پینے کی کوئی چیز کملی مت رکھو ہیشہ و ما تک کررکھا کرداور کھیوں کے بیضے سے بچاؤ۔

29-دور كريامنداويرافها كرنيس جلنا جائية اس عى بهت عفطرات يي-

30- چلنے میں پاؤں بورا اٹھا کر اور بورا پاؤں زمین پر رکھ کر چلا کرو پنجوں یا ایڑھی کے مل چلنا یا یاؤں تھینتے ہوئے چلنا یہ برتہذی کے علاوہ خطرناک بھی ہے۔

31- كيزا پنج پنجنيل مينا مايئ-

32- برکی پراطمینان مت کرلیا کرو جب تک کی کو برطرح سے بار بار آ زبانہ او۔ اس کا اختبار مت کرلیا کرو، خاص کرا کو شہروں علی بہت ی جورتی کوئی حاجن صاحبہ نی بحول کے بی کا خلاف لئے بوئے کوئی تعویز گنڈ ہے، جھاڑ پھو تک کرتی بوئی گھروں علی تھی پھرتی بی اور حورتوں کے جمع علی بیٹے کر اللہ ورسول کی با تی کرتی جیں۔ خبروار ان محورتوں کو برگز کھروں عیں آنے ہی مت دو درواز ہے ہی سے واہا اگر دو۔ اسی محورتوں نے بہت سے کھروں عیں آنے ہی مت دو درواز ہے ہی سے واہا اگر دو۔ اسی محورتوں کی بخبر بھی بوا کرتی جی جو کھروں کی مفایل کر ڈالا ہے۔ ان حورتوں عیں بعض چوروں اور ڈاکوؤں کی مخبر بھی بوا کرتی جی جو کی کھروں کی مفار کی گھروں کی مفار کی کھروں کی ماکرتی جیں جو کھر کے اندر کھی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی جو کھروں کی مالی بیا دورتی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی جو کھروں کا صال بتا د جی جیں۔

33- جہاں تک ہو سکے کوئی سودا سامان ادھارمت منگا یا کروادر اگر مجوری ہے منگا یا کرواور اگر مجوری ہے منگا یا کرواور اگر مجوری ہے منگا یا کرواور اگر مجوری ہے منگا یا بی پڑ جائے تو دام پوچ کرتاریخ کے ساتھ لکھ لواور جب رد پیتمہارے پاک آ جائے تو فورا اداکر دوز بانی یاد پر مجروسمت کرو۔

34- جہاں تک ہو سکے فرج چلانے میں بہت زیادہ کفایت سے کام لواور روپیہ چید بہت ہی انظام سے افعاد بلکہ جنتا فرج کے لئے تم کو ملے اس میں سے چھ بچالیا کرو۔
35- جو عور تمی بہت سے محروں میں آیا جایا کرتی میں جیسے دعوین ٹائن و فیرہ ال سے سامنے

برگز برگز اسینے محرکے اختلاف اور جھڑوں کومت بیان کرو کیونکہ ایسی مورٹی کھروں کی ہاتیں دس کھروں میں کہتی چرتی ہیں۔

36- کوئی مردتمبارے دردازے پرآ کرتمبارے شوہر کا دوست إلى دار ہوتا ظاہر کرے تو ہرگز اس کوا ہے مکان کے اندرمت بلاؤ۔ نداس کا کوئی سامان اپ کھر جس رکھو نداینا کوئی جی سامان اس کے ہرد کرو۔ ایک فیرآ دی کی طرح کھانا وفیرہ اس کے لئے باہر بھیجے دو جب تک تمہارے کھر کا کوئی مرداس کو پہچان ندلے ہرگز اس بہراسمت کرونہ کھر جس آنے دو۔ ایے لوگوں نے بہت سے کھروں کولوٹ لیا ہے ای طرح اگر ہے پہچانا ہوا آدی کھر برآ کر یا سفر جس کوئی کھانے کی چیز دی تو ہرگز مت کھاؤ وواؤ ہرا مانے پرواہ مت کرو۔ بہت سے سفید پوش فیک نشہ والی یا زہر کی چیز کھا کر کھر والوں یا مسافروں کو دیتے ہیں۔

37- محبت میں اپنے بچوں کو بلا بھوک کے کھاٹا مت کھلاؤ نداصرار کر کے ابادہ کھلاؤ کدان دونوں میں بنچے بیار ہوجاتے ہیں جس کی تعلیفتم کواور بچوں دونوں ابھنی پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں بنچے بیار ہوجاتے ہیں جس کی تعلیف تم کواور بچوں دونوں ابھنی پڑتی ہے۔ 38- بچوں کے لئے گری سردی کے کیڑوں کا خاص طور پر دھیان لازی ہے۔ بیچے سردی مرکی کھنے سے بیار ہوجایا کرتے ہیں۔

39- بچول کو مال باپ بلکددادا کا نام بھی یاد کرادواور بھی بھی ہو چھا کردتا کیا در ہے۔ اس میں بیاف کدہ ہے کہ اگر خدا تو استہ بچہ کھو جائے اور کوئی اس سے ہو بیتھے کہ تیر، اب کا کیا نام ہے؟ تیرے مال باپ کون ہیں؟ تو اگر بچہ کو نام یاد ہول کے قو بتا دے کا پارائی نہ کوئی اس کو تیمادے پاس پہنچادے کا یا تھی بیل اگر بچہ تیمادے پردکردے کا اور اگر بچ کوئی باپ کا نام یادندر ہاتو بچے۔ بی کے گا کہ جس ابایا امال کا بچہ ہول، کچے خردیس کہ کون ابا کون اہل!

40- چھوٹے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر گھرے باہر نہ چلی جایا کرو۔ ایک فہت بچے کے آھے کھانا چھاکر کھا لیا اور آھے کھانا رکھ کر باہر بھل منی بہت سے کوؤں نے بچے کے آھے کا کھانا جھاکر کھا لیا اور

https://ataunnabi.blogspot.com/ چونج مار مارکر نیچ کی آگھ بھی پھوڑ ڈالی۔ای طرح ایک نیچ کو کمی نے اکیلا پا کراس قدر نوچ ڈالا کہ پچدمر کیا۔

41- کسی کو تغیرانے یا کھانا کھلانے پر بہت زیادہ اصرار مت کروبعض مرتبداس ہیں مہمان کو انجعن بر جب کا انجام مہمان کو انجعن یا تکلیف ہوجاتی ہے گارسوچو کہ بھلا ایسی محبت سے کیا فاکدہ جس کا انجام فرت اور الزام ہو۔

42-وزن یا خطرہ والی کوئی چیز کسی آ دمی کے اوپر سے اٹھا کرمت دیا کرو خدانخواستہ وہ چیز ہاتھ سے چھوٹ کرآ دمی کے اوپر کریڑی تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا؟

43- کسی بچہ یا شاگر دکومزاد بی ہوتو موٹی لکڑی یا ٹا تک محونسہ سے مت مارو خدانخواستداگر کسی نازک جگہ چوٹ لگ جائے تو کتنی بڑی مصیبت سریر آن بڑے گی۔

44- اگرتم کی کے گھر مہمان جاؤ اور کھانا کھا بچے ہوتو جاتے ہی گھر والوں سے کہدوو کہ ہم
کھانا کھا کرآئے ہیں، کیونکہ گھر والے لحاظ کی وجہ سے پوچیں سے نیس اور چیکے چیکے کھانا تیار کر
طیس کے اور جب کھانا سامنے آگیا تو تم نے کہددیا کہ ہم تو کھانا کھا کرآئے ہیں تو سوچو کہ اس
وقت گھر والوں کو کنٹا افسوس ہوگا۔

45-مكان مى اگررقم يازيوروفيره دفن كردكها ب، تواپين كرول على سے جس برجروسهو
اس كو بتادوورند شايد تمهاراا جا كك انقال موجائ تووه زيوريارقم بميشة زهن كى ره جائ كى۔
46- مكان ميں جلما چراخ يا آگ چور كر بابر مت چلے جاؤ۔ چراخ اور آگ كومكان سے نكلتے وقت بجواد ماكرو۔

47- اتنازیادہ مت کھاؤکہ چورن کی جگہ بھی پید میں باتی ندرہ جائے۔
48- جہاں تک ممکن ہو رات کو مکان میں تنہا مت رہو خدا جانے رات میں کیا اتفاق پڑ
جائے؟ لا جاری اور مجبوری کی تو اور بات ہے، محر جہاں تک ہو سکے مکان میں رات کوا کیلے ہیں
مونا جائے۔

https://atau**nn**abi.blogspot.com/ -ایخ،بریاننگرو

50- برے دفت کا کوئی سائتی نیس ہوتا اس لئے مرف فار بجرور رکھو۔ کار آمد مذہبیریں

1 - پلک کی پائتی میں اجوائن کی پوٹلیاں باندھنے ہے اس پلک کے مثل بھاک جا کیں ہے۔ 2- اگر مچھر دانی میسر نہ ہواور گرمیوں کے موسم میں مچھر زندہ تنگ کریں تو بستر پر جا بجاتمسی کے سیتے پھیلا دیں مچھر بھاک جا کیں ہے۔

3- نکڑی میں کیل تھوکتے ہوئے لکڑی کے پھٹنے کا خطرہ ہو اس کیل کو پہلے صابون میں تھوکتے کے جدنکڑی میں تھوکتا جا بینے اس طرح لکڑی نہیں پھٹائی۔

4- كاغذى ليمون كارس اكرون من چندبار في ليس توطير إلالمنبيس بوكا\_

5- اوے نیخ کے لئے تیز دحوب می سز کرتے وقت جیبٹ ایک پیاز رکھ لیما جاہے۔

6- بیند کے تملہ سے بیخے کے لئے سرکہ، لیموں اور پیاز کا کمڑے استعال کرنا جاہئے۔

7- سبریول کوجلد کلانے اور آئے میں خمیر جلد آئے کے لئے زبوز و کے چھلکوں کوخوب سکھا

لیں اور اس کو باریک چیں کرسنوف تیار کرلیں۔ چرای سنوف اُبزیوں میں جلد گانے کے

لئے ڈالیں اور آئے می خمیر جلد آئے کے لئے تعوز اسنوف آئی ڈال دیا کریں۔

8-روغن ذيول وانول برطنے موز معاور ملتے ہوے انت مضبوط ہوجاتے ہيں۔

9 بھی آرہی موتولوگ کھالنے سے بند موجاتی ہے۔

10- سریس جو کی پڑمی ہوں تو ست پودیند صابون کے پاؤی حل کر کے سریس ڈالیس ادر سرکوخوب دھو کی ، دو تین سرتبدالیا کر لینے سے کل جو کی سرعائیاگی۔

11- لیموں کی چا عک چیرہ پر پکے دنوں ملنے اور پھر صابون عابمو لینے سے چیرہ کے کیل مہاے دور ہوجاتے ہیں۔

12- پيدل چلنے كى وجد سے اكر ياؤل من محكن زياده معلوم بوزنك ملے بوئے كرم يانى

میں کھودریاؤں رکھ دیے ہے تھکا دے دور ہوجاتی ہے۔
13 ۔ لیموں کو اگر بھو بھل میں گرم کر کے نچوزی تو حرق آسانی کے ساتھ دو گنا نظے گا۔
14 ۔ آس ہے جل جا تیں تو جلے ہوئے مقام پر فور آروشنائی لگا تیں یا چونہ کا پانی والیں یا بیروز وکا تیل لگا تیں یا شکر سفید پانی میں کھول کرنگا تیں۔

000